

# CRDUSOFT BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

W W W . U R D U S O F T B O O K S . C O M

معزز قارئین آپ سے التماس ہے معزز قارئین آپ سے التماس ہے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور رقم دونوں کیے مسلسل اچھی اچھی گتب فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور رقم دونوں صرف ہوتے ہیں جس کی غرض سے ہماری اِس ویب سائٹ گچھ سپانسر اشتہارات لگائے گئے ہیں جب ویب سائٹ وزٹرز اُن اشتہارات میں سے کسی اشتہار پر کلک کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو تھوڑی ہی آ مدن ماسل ہوتی ہے ماصل ہوتی ہے ماصل ہوتی ہے ، یہ آمدن ویب سائٹ کے اخراجات کو برداشت کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کو برداشت کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے الیے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے الیے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے الیانشال نہ ہونے کی صورت میں اشتہارات Green Box والی جگہ پر ظاہر ہوں گے۔

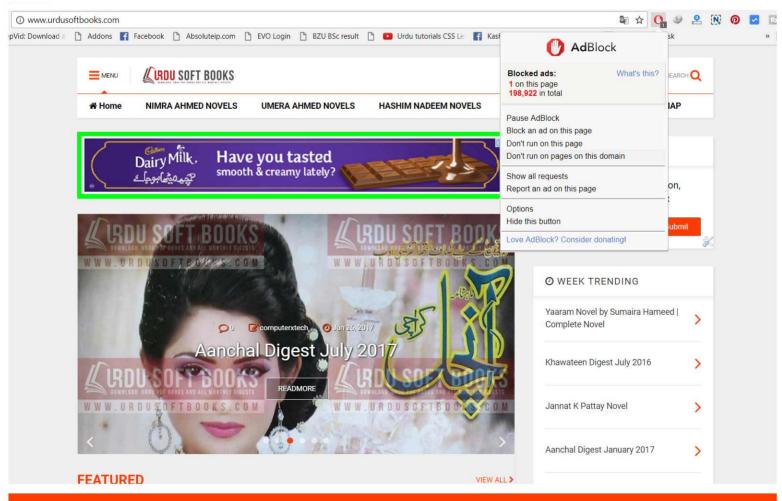

# Click Here to Visit UrduSoftBooks.com

حًا كم (نره احر)

باب مشتم:

# ''ہم قیری وقت کے''

اس نےخواب میں دیکھا....

وہ اس چھوٹے کمرے میں مراد کے سامنے کھڑی ہے....

ہتش دان میں لکڑیوں کے چٹنے کی آواز سنائی دے رہی ہے....

دروازے پیسیا ہی آواز نگارہے ہیں کہوہ محل ہے آئے ہیں...مرا دحاضر ہو....

''تالیہ ...قوم کاراہبرقوم کاباپ ہوتا ہے ...اس کو قربانی دین پڑتی ہے ....یدیمری قربانی کاوفت ہے ....وہ مجھے لینے آئے ہیں ...گرتم سے میں اتنا چاہتا ہوں تالیہ ....کتم میراایک تکم مان لو ....' مراد نجیدگی سے کہدر ہاہے۔تالیہ کی آٹکھیں بھیگنے گئی ہیں مگروہ اثبات میں سر ہلاتی ہے۔

''جی با پا... میں کیا کروں .... مجھے بتا ؤبایا۔''

'' يقربانی تنهميں الورسونگائی كے لوگوں كے لئے دين ہوگی ... تاليد ... اور اپنايا كى اتھى گردن اور وقار كے لئے ... دوگى نا؟!'' انسواس كى آئلھوں سے پھسل رہے ہيں ....وہ ''ہاں' ميں گردن ہلاتی ہے۔

''میں بیہ چاہتا ہوں تالیہ .... کہتم ....'وہ اس کے ہاتھ تھا ہے اس کی آٹھوں میں دیکھ کے کہتا ہے۔'' تم ان تمام ہاتوں کواپنے اندرراز کی طرح وفن کروجوتم نے مجھ سے پمبور و کے متعلق پی تھیں۔''

انسوناليه كي تكهمين شهرجانا ٢٠- "وه كيون بايا؟"

''کیونکہ پمبورو کاباب آج سے بند ہور ہاہے۔سلطان مرسل نے ہمیں واپس شاہی کل بلوالیاہے۔اب ہم کل میں رہیں گے تالیہ اپنی اصلی جگہ یہ۔''

تالیدایک دم این باتھاس کے ہاتھوں سے پینچی ہے۔"اور شکار بازوں کا کیا ہوگا؟"

''ان کوشنرا دی کے سپاہی گرفتار کررہے ہیں' مگر ہمیں کوئی نہیں گرفتار کرے گا۔ بید دستک دینے والے ہمیں محل لے جانے کے لئے آئے ہیں' گرفتار کرنے نہیں۔''

حاكم : نمره احمد

2

وہ بے بیتنی سے اس کو دیکھتی ہے۔'' مگر ہا پا ... شہرا دی کے سپاہیوں کو کیسے معلوم کہون شکار ہاز ہے' کون نہیں؟ کس نے بتائے پمبورو کے لوگوں کے نام انہیں؟''

'' کسی قوم کارا ہنمااس کاباپ ہوتا ہے'اس کومشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں۔چند نام دینے کے عوض سوچو میں محل میں جا کراپنے ہزاروں لوگوں کی بھلائی کے لئے کتنے کام کرسکتا ہوں۔''

''اورگاؤں کے لوگ؟ وہ تو قید خانوں میں مرجا کیں گے ۔ تو وہ خزانہ؟ وہ جوآپ نے لانا تھا۔اس کا کیا؟''وہ قدم بیقیے ہٹ ربی ہے۔ چبر ہسفید ریٹر رہاہے۔

> ' دمشش...ای کاذ کراپنے سینے میں فن کر دواور میرے ساتھ محل چلنے کی تیاری کرو۔ خزنا ندہارا ہے'اور ہمارا ہی رہےگا۔'' دستک اب مسلسل ہور ہی ہے۔ مراد حاضر ہو۔ بار بار پکارا جار ہاہے۔ مراداٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

''میں ابھی ان کے ساتھ محل جار ہا ہوں' سلطان کی خدمت میں پیش ہونے ۔تم درواز ہ بند کرلواور با ہر ند لکانا۔اچھا!''وہ پیار سے اس کے سرکوتھ پکتا ہے مگروہ ایک دم سر جھٹک دیتی ہے۔مرا داٹر لیے بنابا ہر کی طرف بڑھ جاتا ہے ....

تالیہ کھڑی میں جا کھڑی ہوتی ہے۔ مراداسے ہاہر تکانا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سپاہی اس کو تعظیم پیش کرتے ہیں اور بھی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تالیہ آس پاس دیکھتی ہے۔ قریب میں بہت سے مکان قطاروں میں بنے نظر آرہے ہیں اور سپاہی ان کے دروازے قو ژنو ژ کے اندر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں... عورتیں ان کے پیر پڑر ہی ہیں' بچے رورہ ہیں مگروہ ان کے مردوں کو تھسیٹ کے کھوڑا گاڑیوں میں ڈال دے ہیں۔

تاليد كى أنكهي ببى سے كلاني رئے نے كلى بيں۔

وہ ایک دم بھاگ کے الماری کے پٹ کھولتی ہے۔ اندر چھپی یوتل نکالتی ہےاور بلند کر کے دیکھتی ہے۔ یوتل کے پیندے میں چابی کے دونوں ککڑے بیٹھے ہیں۔

ا ہے معلوم ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بیشروب پٹے بغیروہ چا بی تک نہیں پہنچ سکتی۔

وہ کارک سیخ کے بوتل لبوں سے نگاتی ہے'اورشر وب اپنے اندرانڈیل لیتی ہے .... کھونٹ بہ کھونٹ ... شر وب اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے .... یہاں تک کہ چابی کے دونوں ٹکڑے اس کے لبوں سے آٹکراتے ہیں۔ وہ ان کو تقیلی پہ زکال لیتی ہےاورڈلی کوسوراخ میں ڈالتی ہے۔ ملکے سے کلک کے ساتھ چابی جڑ جاتی ہے۔ لمجے جرکووہ چیکتی ہےاور پھر .... ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔

تاليه زنجير ميں پروئي جاني كوكلائي ميں پہن ليتى ہے ....

اور يبيں خواب ٹوٹ جاتا ہے۔

**☆☆======☆☆** 

" چنالیه .... بیکیا کهدر باتها؟" ایدمجهنجهلاک اس کے پیچھے آیا۔

شہرا دی کی سواری جا پچکی تھی اور اس بوڑھے ہے بات کرنے کے بعد تالیہ بے خو دی باز ارمیں چلتی جار ہی تھی۔

" تم يہيں ركو... مير اانتظار كرو-" كهدے اس نے زيور كى يوٹلى ايڈم كى طرف برد هائى۔

دومگر میں کیے...''

' دخکم مانو'ایڈم حکم مانو۔''

دوگر جھے بتا کیں اوسہی کداس آ دی نے کیا کہا۔"

و پھہری اوراس کی طرف کھوی ۔اس کی استحصیں عجیب ہور ہی تحسیں ۔

"اس نے مجھے بتایا ہے کہ پیشمرادی یان سوفو تھی۔"

' حوبیشنرادی تا شنهیں تھی؟''

'مشنرا دی تا شد کوئی نہیں ہے'ایڈم شنرا دی تا شد کوئی نہیں ہے۔''

المرم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔

''مگر میں نے خود کتابوں میں اس کا ذکر ریٹھاہے'' ہے تالیہ۔''

تاليد كي تكهيل بحيك كنين-"وه مين بول-"

ایڈم کامنے کھل گیا۔ لیج بحرکو دونوں خاموش کھڑے رہے۔

' نخیر ....آپ کاقصور نہیں ہے۔ شنر ادی کی مواری دیکھے میں بھی چند لمجے کے لیے خودکو شابی منظرنا مے کا حصہ بجھنے لگا تھا مگراب وہ جا پچکی ہے۔ آپ واپس آ جا کیں۔'' ساتھ بی تالیہ کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہر ایا۔'' یکٹنی انگلیاں ہیں' آپ بتاسکتی ہیں؟''

مگروہ نہیں من ربی تھی۔" ابھی جب میں اس بوڑھے ہے بات کر کے ہٹی آؤ میں نے وہ خواب دوبارہ دیکھا جو جنگل میں دیکھا تھا مگراس دفعہ وہ مکمل تھا۔ میرے باپا کووہ لوگ گرفتار کرنے نہیں آئے تھے۔ عزت ہے لے جانے آئے تھے۔ اور ہم تاشہ کی نہیں شنم ادی بیان سوفو کی بات کررہے تھے۔ میراباپ شنم ادی کے مظالم میں برابر کاشریک ہے۔ میں کسی ککڑ ہارے کی نہیں 'بند اہارام را دراجہ کی بیٹی ہوں۔''

الدُم بالكل شل كفراره گيا- بهكا بكا-

''اس کئے تم یہیں رکو۔جس گھرہے ہم نے کپڑے چرائے تھا س کے عقب میں میراا نظار کرو۔ میں رات کوتم سے ملنے ادھرآؤں گ ۔ابھی مجھا پنے باپاکے پاس جانا ہے۔''وہ آگے بڑھ گئی۔

"مرکز…"

' دکتم مانوائڈم کیم مانو۔''اس کے قدم رکنہیں رہے تھے۔ چند ساعتیں لگی تھیں اس کو بندا ہارا کے ل سینچنے میں۔

''کسنام سے خبر کروں'شنرا دی؟''محل کاپہریدارمو دب انداز میں پوچھ رہا تھااور تالیہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں محل کی ایک کھڑ کی میں وہ شخص کھڑا تھا۔

''میرانام تا شهنتِ مرادے۔ شنرا دی تاشہ۔''

☆☆======☆☆

کچه دیر بعد وه سپاہیوں کی معیت میں اندر داخل ہور ہی تھی۔وسیع سبز ہ زار۔ درمیان میں پھر ملی روش۔آس پاس او نچے برآمدے اور ان کے او پریخر وطی چھتیں۔وہ کل قدیم فن تغییر کاایک شاہ کارتھا۔

برآمدہ عبور کرکے وہ کل کے اندرآئے۔ کھلی کھڑکیوں کے باعث راہداریوں میں مناسب روشن تھی گربا ہر کی نسبت قدرے اندھراتھا۔

سپاہی اے ایک چھوٹے کمرے میں لے آیا جہاں طویل میز پچھی تھی اوراس کے گر دکرسیاں رکھی تھیں۔ اسے وہاں چھوڑ کے پہریدار

عائب ہو گیا۔ تالیہ نے کری تھینچی گربیٹھی تو چو تک گئی۔ کری کی گدی الی زم ... جیسے وہ ہوا پپیٹھی ہو۔ اس نے میز کی ککڑی پہ ہاتھ پچیرا....

ملائم اور چیک دار۔ اس سے تو خوشبو بھی آتی تھی۔ تالیہ نے تیمر سے نظریں گھمائیں۔ بظاہروہ ملائیٹیا کے اجھے گھروں کے جیساایک سٹنگ
روم ہی تھا گر ہرشے مختلف تھی۔

پہر بداروں نے ایک دم دروازہ کھولاتو وہ چونگی۔راجہمراد تیز قدموں سے اندرداخل ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کمریہ بندھا تھااورووسرا پہلومیں گرا تھا۔ پیروں تک آتی شاہی پوشا ک….گر دن میں موتوں کی ملا …بر پہ کپڑے کی ٹوپی ۔اس سے نکلتے لیم بال جو کندھوں کوچھوتے تھے۔

اس کی نظریں اوپر اٹھتیں مرا دکے چبرے یہ آن رکیں۔

وہ دبلا پتلاچرہ تفا۔قدرے سانولا۔جیسے دھوپ میں رنگ سڑ گیا ہو۔وہ ادھیڑ عمر گرچھریرے بدن کا توانا مرد تھا۔ آنکھیں بالکل نالیہ کے جیسی تھیں ... سیاہ اور گہری مگران میں کچھے تھا جو تالیہ کی روثن آنکھوں میں ندہونا تھا۔ایک پیش ایک چھتا ہوا تاثر۔جیسے ان آنکھوں کے ذریعے مراد دوسرے کے اندر تک اثر جاتا ہو۔

ا نہی آنکھوں سے وہ تالیہ کود کھےر ہاتھا۔اس کادل زور سے دھڑ کا۔

''باپا!''لب پھڑ پھڑائے۔ بجیب میکائلی سااندازتھا۔خون کے رشتے کی کشش'جذ ہاتیت' پچھ بھی محسوں بندہوا۔ بیدوہ مرادنہیں تھاجس کووہ خوابوں میں دیکھتی تھی …غریبوں کے لیےلڑنے والا ایک ہیرو…جس کے لوگوں کے لیے وہ خزانہ ڈھونڈنے نکلی تھی۔ بیتو کوئی اور تھا۔اس شخص کے ساتھ تو طافت اور دولت کے جن یوں چکچے تھے کہ ان سے ڈرلگتا تھا۔ ملعون۔ آسیب زدہ۔

''میں ...میں تالیہ ہوں۔''اس نے کچر پکارا۔وہ خاموثی سے آنکھیں چھوٹی کیےاسے گھورے گیا۔

''پانچ روز پہلے میں چابی لے کر چلی گئی تھی اورا یک دوسری دنیا میں کئی سال گزار نے کے بعد میں پانچ روز پہلے ہی واپس بھی آگئی تھی۔ یہ پانچ دن میں نے سلطنتِ ملا کہ کے جنگلوں میں بھٹلتے گزارے۔ بدقت یہاں پنچی تو معلوم ہوا کہ آپ بندا ہارا بن چکے ہیں۔ اور ....' وہ سوگواریت سے سکراتے ہوئے کہ دری تھی کہ ایک دم مراداس پہ جھپٹا اور اس کی گردن زور سے دبو چی۔ تالیہ کا سانس کمھے بحرکو بند ہو گیا۔ اے لگاوہ اے ماردے گا مگر ....

مراد نے ایک جھٹکے سے اس کوموڑا' اس کے بال ہٹائے اور گردن کی پشت دیکھی۔ (وقت کی مہر) پھر گہری سانس لی۔ گرفت ڈھیلی کی اور اسے سیدھا کیا۔

"تاليد!" وه ايك قدم يجهيه شياتواس نے ركى سانس بحال كى - چند لمح خاموشي ميں گزر گئے۔

" كتنے سال؟" وہ اس كى آنكھوں ميں د كھے كے بولاتو لب ملتے ہوئے بھى محسوں ندہوتے تھے۔

''ستره۔''وہ ابھی تک دہلی ہوئی تھی۔

' کون ساز ماند تھا؟"

''چھےسوسال بعد کا۔''

'' تب دنیا کیسی تھی؟''وہ سوال درسوال کرر ہاتھا۔ تالیہ نے ایک پل کے لئے اطراف میں دیکھا۔

"اس سے بہت مختلف۔ بہت الگ۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔"

"كياتمهارى شادى موئى ؟ يج بين؟ "اس كاانداز ميكائلى ساتھا\_بس اس كود كميد ہاتھا\_كوئى اپنائيت محبت.... يجير بھي نہيں \_

'' ہماری دنیا میں اتنی جلدی شادیا نہیں ہوتیں۔''وہنم آٹکھوں سے سکرائی۔

اس قدیم دیوان خانے میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مگر درمیان میں گویاصدیوں کافا صلہ تھا۔ دودنیاؤں کی دوری تھی۔

"اچھی بات ہے کہ مہیں اس دنیانے زنجیر نہیں کیا۔ تم آزا دہو۔"

ان الفاظ میں کوئی سر دین ساتھا جوتالیہ مرا دکوا پنی ریڑھ کی ہٹری میں سے گزرتا ہوامحسوس ہوا۔وہ پھیکا سامسکرائی۔

''بے شک۔ میں آزادہوں۔ مگر مجھےوہ چانی واپس جانے کے لئے ....''

' ' تم نے اپنانام غلط بتایا؟ کیوں؟''وہ اس کی نہیں س رہاتھا۔

'' کیونکہ کوئی یقین نہ کرتا کہ میں تالیہ ہی ہوں۔ پانچ دن میں میں اتنی بڑی کیسے ہوگئی۔اس لئے میں نےخو دکوتا شہ کہلوایا۔''

"اورتاشه کون ہے؟میری تو کوئی دوسری بیٹی ہیں تھی۔"

''تا شہ…ای دنیا میں میرانام تھا…مجھے وہاں سب یہی کہدے یکارتے تھے۔''جومندمیں آیا بولے گئی۔

''اور کیاتمہیں خزان ملا؟''



#### Health

### دنیا کا سب سے مہنگا زہر جس کی قیمت اربوں | World's Most Expensive | روپے میں ہے | Poison

اس ایک لیٹر زیر کی قیمت تقریباً ایک ارب 10 کروڑ پاکستانی رویوں کے مساوی دیا کا سب سے مہنگا زیر بچھوؤں کی ایک World's Most Expensive Poison(ہے۔ دییا کا سب سے مہنگا زیر بچھوؤں کی ایک Readmore ...سَمّ آل



#### Health

# ا بوڑ ہوں کو جوان بنانے والی سائنس | Old to | Young Conversion Science

انسان کے جسم میں خلیوں کی دو سو سے زائد اقسام بائی جائی ہیں۔ فوٹو : فائلیچھلے سال 29... Readmore دردیں کر اٹلی کی اور ا مرزادر دے اولی اوک دورہ دارہ روں سالگی۔ مالای

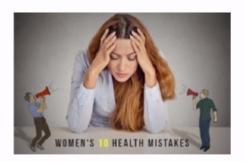

#### Health

### صحت کے معاملے میں خواتین کی 10 سنگین Ten Health Mistakes by the غلطیاں Women

خوبصورت نظر آنے کے لیے خواتین نئیا بھر کے جنن کرتی ہیں لیکن اکثر کو شکایت رہنی ہے کہ الہیں کوئی فائدہ بہیں ہوتا۔ فوٹو، فائلکراچی: اچھی صحت اور ...خ



#### Health

# ایسپرین دانتوں کو خرابی سے روک کر انہیں Dental | ازخود مرمت کے قابل بناتی ہے Treatment with Aspirin

☑ computerxtech 🔘 0 🖸 Sep 11, 2017

کولٹزپوٹپورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایسپرین دانتوں کی حفاظت کرتی Readmore ... ہے۔ فرٹو: فائل لندن: سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ گھروں میں



#### Health News

### فکر اور پریشانی سے نجات پانے کے تین آسان Hree easy ways to eliminate | طریقے Tension

ماہرین تفسیات نے پریشان خیالی سے چھٹکارا پانے کے تین اہم طریقے بیان کئے ہیں۔ فوٹو: Readmore ...فائل لادن: ماہر تفسیات کے مطابق پریشان اور فکرمندی کی س



#### Health News

# ادرک جوڑوں کے درد کے لیے اکسیر دوا Benefits of Ginger

ادرک میں کئی اجزا جلن، درد اور سوزش کو کم گرتے ہیں۔ فوٹو: فاٹلکراچی: ادرک کے جسمائی و طبی فوائد سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور اب ماہرین نے اس کے ساس Readmore ...اس

تاليه في مين وائين بائين كرون بلائي - و دنهين-"

"اچھی بات ہے۔ کیونکہ میں نے بھی خزانے کاخیال دل سے نکال دیا ہے۔"وہ سپاٹ تھا۔ بالکل سپاٹ۔

''باپا... يين چاه ربي تقى كەمجھےوه چانى....''

' میں خادمِ اعلیٰ کو حکم دے رہا ہوں۔ تمہارے لئے خواب گاہ اور شاہی لباس تیار کردے گا۔ تم آرام سے رہوا ورخوب کھاؤپو۔ تم بنداہاراکی بیٹی ہوتے ہیں بنداہاراکی بیٹی کے جیسا لگناچا ہیے۔''

اوربس!

راجہمرا دانہی تیز قدموں سے ہابرنکل گیا جن سے وہ آیا تھا۔ در وازے پہرے دار وں نے کھولے۔ اوراس کے جانے کے بعد بند بھی کر دیے۔وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔

الیاسکوت اور خاموش ۔ جیسے وہ کسی سونے سے بی قبر میں ہو۔

ایک دم وہ بھاگ کے کھڑی کی طرف لیکی اور پر دہ ہٹایا۔ نیچ کل کے سبزہ زار پہپہریداروں اور ملازموں کی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ حالم آنکھوں نے فوراً سے عقابی انداز میں اس سارے ا حاطے کا جائزہ لیا محل کے گیٹ کس طرف ہیں؟ پہریدار کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ فرار کے کتنے راستے ہیں؟ مکنۂ تھیار؟ سیکیورٹی جھول؟

( کیامیں ایک قید سے نکل کے دوسری میں آگئی ہوں؟) ذہن میں کوئی بار بار پوچھر ہاتھا۔

**☆☆======☆☆** 

بازار کی گلی کے دونوں اطراف دکانوں پہ گا ہموں کارش لگا تھا۔ایڈم زیور کی پوٹلی لباس میں چھپائے' لوگوں کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ادھرا دھرد کیجتاچو کنا'اورمختاط سا۔لٹو کی شکل والا ہیٹ سر پہ پہن رکھا تھا۔سوچبرہ مکمل طور پہواضح نہ تھا۔

چندموڑمڑ ہے تو ایک د کان کا دروازہ کھلانظر آیا۔ایڈم کے قدم ای جانب اٹھ گئے۔

وہ بڑا ساہال تھا۔اندرجگہ جگہ مشعلیں روثن تھیں۔دور دور تک میزیں بچھی نظر آر بی تھیں جن پہ بیٹھے لوگ بے فکری سے ہاتوں میں مصر وف قہوے پی رہے تھےاور کھانے کھارہے تھے۔ایڈم کی انکی سانس بحال ہوئی۔ بیکوئی سرائے تھی۔یا شاید قہوہ خاند۔

اس نے کندھوں کواکڑایا'اوراندر داخل ہو گیا۔آگےایکآ دمی چل رہاتھا۔ایڈم کے طبے جیسا حلیہ بنائے وہ کندھے پہ ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ایڈم نے دیکھا کہاس نے تھیلاایک میز پہ دھرااور کری تھینچ کے بیٹھا۔ پھر چنگی بجائی اوراندرونی دروازے سے نکلتے لڑکے کودکھے کرانگلیوں کی وی دکھائی۔

ایڈم اس کے انداز کی نقالی کرتے ایک دوسری میز تک آیا اور ای طرح بیرے کوانگلیوں کی وی بناکے دکھائی ۔لڑکا اثبات میں سر ہلاکے اندر چلا گیا۔اندرغالبًا قبوہ خانے کاباور چی خاند تھا۔

ابایڈم نے احتیاط سے قرب وجوار میں بیٹھے افرا د کا جائزہ لیا۔لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے بے فکری سے ہاتیں کررہے تھے۔کوئی ہنس رہاتھا' کوئی شجید گی سے پچھ شنتے ہوئے کا نوں کو ہاتھ دلگار ہاتھا۔زبان وہی انجان کتھی۔

تھوڑی دیر بعد ہیراان دونوں کے لیےا لگ الگ کھانا لے آیا۔ پہلے تھلےوالے کے سامنے طشت سجائی۔ پھرایڈم کے پاس آیا اورایک سوپ کا پیالداورا یک شروب کا گلاس سامنے رکھا۔ پیالے میں دھاتی چچ رکھا تھا جس سے ایڈم نے سوپ چکھا۔ مچھلی کا ساذا کقہ آیا مگر برا نہیں تھا۔ وہ چچ بحر بحرکے پینے لگا۔

سنگھیوں سے اس نے دیکھا کہ تھیلے والا کسی کے آواز دینے پہ پیالہ چھوڑ کے اٹھ گیا ہے۔ دور تین چارافراد کاایک گروہ بیٹا تھا جوہنس کے او نچنو روں سے اس کوخوش آمدید کہدر ہے تھے۔ تھیلے والا ہنتے ہوئے جواب دیتا ہاری ہاری ان سے ہاتھ ملانے لگا۔ ثاید کوئی پرانے دوست تھے۔

المیرم نے سوپ درمیان میں چھوڑا' تیزی سے اٹھاا دراس کی میز کے قریب سے گزرتے گزرتے اس کاتھیلاا ٹھالیا' پھر پیچھے دیکھے بنا تیزی سے باہرنکل گیا۔اتے رش میں کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔

تھی میں جاتے ہی اس نے ایک طرف سر پٹ دوڑ لگا دی۔وہ بھا گنار ہا' بھا گنار ہا' بیہاں تک کہ مکانوں والی ای گلی میں آپہنچا جہاں ایک مکان میں صبح انہوں نے لباس تبدیل کیا تھا۔

ا یک درخت تلے رک کے گہرے گہرے سانس لیتے اس نے گردن موڑے دیکھا۔ کوئی اس کا تعا قب نہیں کرر ہاتھا۔

''اے میرے اللہ تعالیٰ!''ایڈم نے بے چارگی سے اوپر دیکھے کے شکوہ کیا۔''اس چوری کا گناہ آپ کو پے تالیہ کے سر ڈالناہوگا۔انہوں نے ہی مجھے ایسے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔''

پھر کا نوں کوباری باری چھو کے استغفار پڑھاا ورتھیلا کھولا۔ دن کی روشنی اتن تھی کہوہ با آسانی اندر حجھا تک سکتا تھا۔

اورا ندرجھا تک کے اسے جھڑکالگا۔اس میں چندسکوں کے علاوہ قلم' دوات اور کاغذوں کاایک بنڈل رکھا تھا۔مزید کوئی پیسے نہ تھے۔ایڈم نے کاغذ نکال کے دیکھے۔وہ ذراسخت مادے کے ہنے قدرےزر دی مائل سفید تھے۔ پہلے صفحے پہ چندالفاظ لکھے تھے۔اس نے پڑھنے ک کوشش کی۔

"بنگارایا ملایو-" (<u>ملے گل تحطمی</u>-)

'' بنگارایا ملایو!''اس نے اچنجے سے دہرایا۔ بینام اس نے کہاں سناتھا؟ بنگارایا (گل خطمی) ملائیشیاء کاقو می کچلول تھا مگر بینام .... بیہ کچھنا سنا لگ دہاتھا۔

اور پھرا یک جھما کے سے اسے یا د آتا۔ بنگار ایا ملا یو تاریخ کی ایک کتاب تھی جو اسکول کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی۔وہ مرسل شاہ کے عہد میں کھی گئی ایک تاریخی داستان تھی جوشنرا دی تاشہ یسونا کی زندگی پینی تھی۔اس میں اس دور کے حالات کا بھی تذکرہ تھا۔ مگر بیہ

داستان ایڈم نے بھی نہیں پڑھی تھی۔اسکول میں اس نے آپشن میں جھوڑ دی تھی'اورشنرا دی نا شدکا جتنا ذکراہے معلوم تھا'وہ ساتھ والے کلاس فیلوز کی مندزبانی سن رکھا تھا۔ بنگار ایا ملا یو پڑھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی البتہ دوسری تاریخی کتب اس نے ڈھیروں کی تعدا دمیں پڑھرکھی تھیں۔

''ازعبداللہ بن ابو بکر۔'' ساتھ لکھنے والے نے اپنانام درج کررکھا تھا مگرآ گے تمام صفحات کورے تھے۔ابھی اس نے کتاب تحریر کرنا شروع نہیں کی تھی۔

تو سرائے والا آ دی کوئی لکھاری تھا۔ یا مورخ۔اور اس کولوگ جانتے پیچانتے تھے۔تبھی چندلمحوں میں وہ لوگوں میں گھر گیا تھا۔ گر...ایڈم الجھا۔

بنگارایا ملایو کے مصنف کابینام ندتھا۔ اس کانام کوئی اور تھا۔ مگر شایدا سے یاد کرنے میں غلطی ہور ہی ہو۔ خیر ... اس نے تھیلا کندھے پہ چڑھالیا۔ تھیلے کالمباسلاسٹریپ تھا جس کو کندھے پہ پہنوتو تھیلا پہلومیں آگرتا تھا۔

المرم نے سکے جیب میں رکھے ہیے سر پدورست کی اور اب کے قدرے اعتادے ایک طرف کوچل دیا۔

**☆☆======☆☆** 

صبحاس قدیم ا حاطے پہمی پھیلی تھی۔ برآمدوں میں بی طویل جیل کی سلاخوں کے ساتھ کچھ قیدی کھڑے تھے 'کچھ نیچے ہیئے تھے۔ وان فاتح بھی ایک کونے میں بیٹی تھے۔ ایک کی بغل میں فاتح بھی ایک کونے میں بیٹی تھے۔ ایک کی بغل میں تھے۔ ایک کی بغل میں تھے۔ ایک کی بغل میں تھے۔ دونوں اس جیل کے پہرے دار بھی تھے۔ ایک کی بغل میں تھے ایک تھی تھے۔ ایک تھی سفید چیز نکالٹا اور ایک ایک قیدی کو دیتا آگے بڑھتا جیل ایک تھا۔ وہ تھی میں ہاتھ ڈالٹا ایک گیند جیسی سفید چیز نکالٹا اور ایک ایک قیدی کو دیتا آگے بڑھتا جاتا۔ قیدی جھیٹ کے اسے تھا می اور دانتوں سے کتر نے لگتے۔ دوسرا پہریدار کوڑا (ہنٹر) لہرا تا اس کے پیچھے آرہا تھا۔ جیب خوف اور ہیں تھی اس کے ایک تھا تھا۔ جیب خوف اور ہیں کے ایک تھا تھا۔ جیب خوف اور ہیں کے ایک تھا تھا۔ تھی اس کے ایک ایک تھا۔ ایک ایک تھا تھا تھا تھا تھا۔ جیب خوف اور ہیں کے ایک ایک ایک تھا۔ دوسرا پہریدار کو ٹائے کھانے لگتے۔

فاتح خاموثی ہے کوڑے والے کا کوڑاد مکید ہاتھا۔ یکس کے لئے تھا بھلا؟

دفعتاً پہریدارفاتے سے چندقدم کے فاصلے پہآر کا۔وہاں ایک سنہری بالوں والا قیدی جیٹا تھا۔وہ البینو تھا۔ (پیدائش بہت گورے سنہری بالوں والے لوگ)چبرے پہناراضی اور لاتعلقی تھی۔ پہریدارنے کھانا اس کی طرف بڑھایا 'اورابھی البینو نے ہاتھ بھی ندا ٹھایا تھا کہاس نے کھانا گرادیا۔

وہ البینو کے قدموں میں مٹی پہر گیا۔ جہاں فاتح بے یقین رہ گیا 'وہاں سارے میں خاموثی چھا گئی۔سب مزمز کے دیکھنے لگے۔البینو کاچہرہ سرخ پڑ گیا۔

''اے کھا ؤ!''پہریدارگرج کے بولا' گرالبیوبس اے غصے سے دیکھے گیا۔ پہریدار دوبارہ چلایا مگروہ ٹس ہے مس ندہوا۔ کوڑے والا آگے آیا اورکوڑالہراکے البینو کے باز و پہ مارا۔البینو نے آئکھیں بند کرلیں لیوں سے کراہ نگلی۔ مگراس نے ہاتھ نہیں

بڑھایا۔اباکی پہریداراس کو مارر ہاتھا' دوسراچلا چلاکے گردآلود کھانا کھانے کو کہدر ہاتھا' مگرالینو خاموثی سے مارکھا تارہا۔
قیدیوں کی گردنیں وان فاتح کی طرف گھو منے لگیں۔ نیا آنے والا جری مرد جوسب میں ممتاز لگتا تھا' یقینا شجاع بھی ہوگا' شایدوہ اس مظلوم کو اس ظلوم کو اس ظلوم کو اس ظلوم کو اس خاب خون رسنے لگاتو پہریدارا سے چھوڑ کے آگے بڑھآئے۔ ہاتی قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا۔ایک فیدگیندفاتح کی طرف بھی بڑھا کی جواس نے تھام لی۔
ہریدارا سے چھوڑ کے آگے بڑھآئے۔ ہاتی قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا۔ایک فیدگیندفاتح کی طرف بھی بڑھا کی وولگا دے گاان کا ہاتھ اردگر دبیٹھے لوگ مایوی سے واپس اپنا اپنا کھانا کھانا کھانا ہو گئے۔ان کو امیدتھی کہ وہ پہریداروں کو دولگا دے گاان کا ہاتھ روک دے گا' مرابیا کچھٹیس ہوا۔وان فاتح خاموثی سے اپنا کھانا کھار ہاتھا۔نظریں اب بھی چاروں اطراف کا جائزہ لے دبی تھیں۔
ہالکل خاموثی ہے۔

# ☆☆======☆☆

ملا کہ شہر میں سمندر کنارے چھوٹی چھوٹی سبز پہاڑیاں بن تھیں جن میں سے ایک کی چوٹی پہ بنداہارا کاوہ خوبصورت کل واقع تھا۔ مخر وطی چھتوں سے مزین'وہ ککڑی کابنامحل تھااوراس کے ہرے بھرے سبزہ زاروں میں شاہی پہر بدار پہرہ دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اونچی کھڑ کی میں تالیہ مرا دکھڑی نظر آر ہی تھی۔ سینے پہ باز و لپیٹے' شجیدگی سے وہ پنچے جھا تک رہی تھی۔اس کے تواشخے لمبے بال بھی نہتے جو کھڑکی سے گراکے اس کی سیڑھی بن جاتے اور اسے آزا وکر دیتے۔

دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ مڑی اور پر دہ تیزی ہے بند کر دیا۔اب کمرے میں روشنی قدرے کم ہوگئی تھی۔ بیرو ہی دیوان خانہ تھا جس میں کچھ دیریہلے وہ راجیمرا دیے ملی تھی۔ دستک پھر ہے ہوئی۔

'' آجاؤ یار۔''وہ ستی ہے بولی' پھرفوراً آواز کوبارعب بنایا۔

" آجاؤ!" كند هے سيد ھے كيے اور كرون كر الى \_

دروازے کھلے۔اور ایک ملے لڑکی اندر داخل ہوئی۔ چوٹی بنائے 'روایتی لباس کوزرداورسرمُکی رنگ میں پہنے' ( گویا یو نیفارم ہو) وہ سامنے آئی اورسر جھکا کے سلام کیا۔''سلام' شنرادی!''

" ہاں بولو۔"

اڑی نے آئی تھیں اٹھائیں۔وہ کوئی کنزلگتی تھی۔

'' آقانے مجھے آپ کی خدمت پہ مامور کیا ہے۔ میرانام شریفہ ہے۔ آج سے میں آپ کی خاص خا دمہ ہوں۔'

"اجھا!"اس نے بنازی سےسر کوم دیا۔

'' مجھے آپ کے لباس کا ناپ لینا ہے۔ آج آپ مہمان خانے میں رہیں گی' صبح تک ہم آپ کے لیے پوشاک تیار کروا دیں گے۔'' ''ہاں ٹھیک ہے۔ لےلوناپ۔''اس نے ابروا چکا کے بظاہرلا پر وابی سے کہا۔ کنیز پلٹی اور کسی کواشارہ کیا۔ا یک لمبی میض اور ٹوپی والا

تائی زیان (خواجہ سراغلام )اور دوکنیزیں اندر آئیں۔ان کے ہاتھوں میں ناپ کے فیتے 'مختلف اوزار اور چندا یک تھال تھے جن پہ طرح طرح کے رنگوں کی ریشم تہہ کی گئی رکھی تھی۔کسی میں زیورات 'کسی میں موتی۔

تالیہ نے ایک نظر دیوار پہ لگے بینوی آئینے کو دیکھا جس کے کناروں پیسنہری کام ہوا تھا۔ تالیہ کاعکس اس میں صاف نظر آتا تھا۔ اس کے چبرے یہ بے چینی اور آئکھوں میں ناخوشی تھی۔ عجیب می ادائ اور پریشانی۔

يهي سب وه حيا بتي تقى نهيس؟

محل \_شابزاديون والى زندگى \_زيور \_مگر ... بيسب يا كرجهى اسے سب سے زياده فكركس كي تحى؟

اں کی جے وہ پنجرے میں چھوڑ آئی تھی۔

وہ جس کے ہاتھ بندھے تھے۔

وہ جس کی زنجیریں کھول کے وہ اسے آز ادنہیں کرسکی تھی۔

وہ جواس کی آنکھوں میں دیکھیے کہدر ہاتھا کہ مجھے چھوڑکے بھاگ جاؤ۔

(وہ یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ رہو؟ کب کے گاوہ یہ؟)

اس نے باز واٹھادیاور آئھیں بند کرلیں۔اس کی خدمت پہ مامور غلام اور کنیزیں حجت بٹ اس کانا پ لینے لگے۔

(میرے ساتھ رہو تہ ہیں میری اور جھے تہاری ضرورت ہے۔)

وه آواز ....وه پیچیانبین چھوڑر ہی تھی۔

# **☆☆======☆☆**

بازار میں وہی معمول کی گہما گہمی گئی تھی۔ کافی لوگ آجارہے تھے۔ بول بھی رہے تھے گروییا شوراور آوازیں نہتھیں جواپنے زمانے میں ایڈم نے بازاروں میں نتھیں۔ ٹی وی کاشور 'ٹریفک کی آوازیں۔ ملا کہ کاقدیم شہر ان سب سے پاک تھا۔ وہاں ایک خاموشی کتھی۔ مقدس 'پرسکون خاموشی۔ جس کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی چاپ یا بھیوں کے پہیوں کی آوازیں بھی گھائل نہ کرسکتی تھیں۔

ایے میں ایڈم غور سے تمام عمارتوں کو دیکھتا آگے بڑھ رہاتھا۔ لٹو کی شکل کا ہیٹ سرپہ تھا'اور چوری شدہ تھیلا کندھے پہ۔ وہ ایک ایک دورا ہے پہرکتا' اور پھراندازے سے ایک طرف بڑھ جاتا۔ رات وہ کس طرف سے بھاگتے ہوئے شہر سے ہاہر گئے تھے'اس کی اچھی یا دواشت کوصد شکر پچھ بھولانہیں تھا۔

ا یک موڑمڑا تو ہےافتیارلیوں سےاطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔سامنے ہی اس وسیجا حاطے کا گیٹ تھا جس کےاندروان فاتح بند تھا۔ایڈم ٹھبر گیا۔ادھرا دھردیکھا۔ یہ بازار کا ہی علاقہ تھا'ر ہائشی علاقہ نہ تھا۔ یہاں گلی میں ایک ہی چائے خانہ بنانظر آر ہاتھا۔وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔

اں چائے خانے میں بیٹھ کے وہ آسانی سے اس احاطے پہنظرر کھ سکتا تھا۔وان فاتح کے'' قریب'' پہنچ کے ہی اس کے اندرتو انائی بھر گئی تھی۔

# **☆☆======☆☆**

وہ احاطہ دراصل ابوالخیرنا می امیر تا جرکی حویلی کے گر دبنا تھا اور بر آمدے میں تغییر شدہ وہ طویل جیل اس کی ذاتی ملکیت تھی جہاں فاتح سمیت بہت سے دوسرے انسان قید تھے۔رات بھروہ اندر مقیدر ہے اور دن بھروہ مشقت کرتے۔

صبح سلاخ دار دروازے کھول دیے گئے اور پہریدار قیدیوں کو قطار کی صورت باہر نکال لائے۔ ہر قیدی کے پیروں اور ہاتھوں میں لمبی زنجیر بندھی تھی۔اتن لمبی کہوہ ہاتھ پیر ہلاکے کام کرسکتا تھا'اتن چھوٹی کہوہ تیز بھاگ ندسکتا تھا۔

پہر بدار دوقید یوں کواپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئے اور جب واپس آئے تو وہ دونوں ان کے ہمراہ ندتھے۔ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔

ہا ہر سڑک پارا کیا اونجی ممارت بنائی جارہی تھی جس کے پاس کلڑی گارے مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر گئے تھے۔قید یوں کو وہاں تغییراتی
کام کرنا تھا۔ ہا ہرآتے ہی تمام قیدی روزکی روٹین کے مطابق اپنے اپنے کام میں جت گئے۔فاتح بھی انہی کمبی زنجیروں میں بندھا تھا۔
جیز گھٹنوں سے پھٹ گئی تھی اور سفید شرٹ شدید گدلی ہو چکی تھی۔ شیو بھی پانچ روزکی بڑھی ہوئی تھی۔ دوسرے غلاموں کی پیروی میں وہ بھی
خاموثی سے کام کرنے لگا۔ وجوب تیز تھی اور زنجیروں کے باعث چلنے میں مشکل پیش آتی تھی گراس نے گارے کا تھال سرپہر کھا اور اس
طرف لے جانے لگا جہاں دوسرے قیدی جارہے تھے۔

سورج سوانیزے پہپنچانو فاتح سڑک پہ چلتے لوگوں ہے بے نیاز کھڑا'ایک دیوار پہ گارالیپیا دکھائی دےرہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ وہ ہار ہار آستین سے پیٹانی پہ آیا پسینہ یو نچھتا۔ سڑک کنارے وہ لوگ دیوار تغییر کرر ہے تھے۔ادھراس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا'ادھر کوئی پہریدار آکے کمریہ چھڑی رسید کرتا۔

قریب میں ایک خوانچے فروش اپنی ریڑھی دھکیلتا آر ہاتھا۔ جب وہ فاقے کے قریب پہنچاتو کسی گا مکب نے اسے روک لیا۔وان فاقے اپنے ساتھ کھڑی ریڑھی سے بے نیاز دیوار پہ ہاتھوں سے گارالگار ہاتھا۔

"سر!" سرگوشی پاس کے ہاتھ محمل کے رکے۔ چو تک کے مؤنے لگا مگر ....

'' گارڈز دیکھدے ہیں سر۔میری طرف مت تھومیں ۔اپنا کام کریں۔'' فاتح نہیں تھوما'بس آ ہت ہے ازسر نو گارا ملنے لگا۔پھرای مہمتگی ہے دخ ذراساموڑ لیا۔

> اب اسے تنکھیوں سے نظر آر ہاتھا کدر پڑھی کے ساتھ سر جھکائے 'ہیٹ پہنے'وہ معز زسا دکھائی دیتا آ دمی ایڈم ہی تھا۔ ''تم ٹھیک ہو؟''وہ لب ہلائے بغیر بولا۔ دل کوسکون ساملاتھا۔

''جی سر۔ مگرآپ ٹھیکنہیں ہیں۔''ایڈم ہر جھکائے'مندمیں بولتا'ریڑھی کی ایک ایک چیز اٹھاکے و کھے رہاتھا۔

"اورتاليه؟"اس في النيخ متعلق سوال نظر انداز كيا-

"آه... ہے تالیہ!" ایڈم نے گہری سانس بحری۔" وہ بھی ٹھیک ہیں۔ بلکہ سب سے زیا دہ تو وہی ٹھیک ہیں۔"

''تم الورسونگائی کیوں نہیں گئے؟ تمہیں مرا د کو ڈھونڈ نا تھا۔'' فاتح اب جھک کے تھال سے مزید گارا ہاتھوں پہاٹھار ہاتھا۔ انداز میں ناخوشی تھی۔

' دہم شہر سے با ہر تک گئے' پھر ہے تالیہ ہمیں واپس لے آئیں۔وہ آپ کوچھوڑ کے نہیں جانا جا ہتی تھیں۔''

''بے وقو ف!''خفگی سے سر جھٹک کے سیدھا ہوا اور پھر وں کی تہدیہ گارا بھرا۔''ابھی کہاں ہے وہ ؟''

''صبح ہم نے ایک گھرسے کپڑے …ادھار لے کر پہنے (تھوک نگل کے کہا) اور پھر ہم باز ارآ گئے۔وہاں سے وہ مجھے رات میں ملنے کا کہدے بندابارا کے کل چلی گئیں۔''

''وه محل کیوں چلی گئی؟''

ایڈم نے ذراکی ذرانگاہ اٹھاکے فاتک کو دیکھا'جس کا یہاں سے ٹیم رخ نظر آتا تھا۔وہ شجیدہ صورت بنائے گارے کی تہہ پہتھروں کی تہدلگار ہاتھا۔ پینے سے بھیکے بال شکن آلود پیثانی پہ جے تھے۔

''وه دراصل....بات سے کہ...' ایڈم نے تھوڑی کھائی سمجھ نہیں آر ہاتھا کہ کیے سے بات کیے۔'' ہے تالیہ کوابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ....وہ خود ہی ....دراصل ... شنم ادی تا شہریں۔''

گارالییتے وان فاتح کے ہاتھ تھم گئے۔ بالکل ساکت۔

''جی'یہ بچ ہے'سر۔''اس کی خاموثی پہایڈم کاحوصلہ بڑھا۔''وہ شنرادی تا شہ<sup>ج</sup>ن کے قصےہم پڑھتے تھے'جن کے بارے میں بنگارا یا ملا یو لکھی گئی تھی'وہ دراصل ہےتالیہ ہی ہیں۔وہی بندا ہارا کی بیٹی ہیں'اوروہ ....''

فاتح سر جھ کا کے ایک دم ہنس پڑا۔ایڈم کے الفاظ مند میں رہ گئے۔

''اس نے کل کی طرف جانے سے پہلے تہ ہیں کہا کہ وہ شنرا دی تا شہ ہے اورتم نے یقین کرلیا ؟''محظوظ انداز میں سر جھٹکاتو ایڈم کو تبجھ ٹیمیں آئی وہ کیا کیے۔

"سر'وه واقعی…."

"This is Taliyah for you , Adam!" وواب بدقت مسكرا مث دیا کے دیوار پہ سیلی مٹی لیپ رہاتھا۔" ووا لیک کون آرٹٹ ہے وہ کہانیاں گھڑتی ہے "She lies for a living۔اس نے تم سے مذاق کیا...ایک کہانی گھڑ دی اور تم نے یقین کر لیا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے میں نے کہ وہ تمہیں تنگ کرنے کے لئے ایسا کرتی ہے۔"

« دنہیں سر' آپ غلط سمجھ رہے ہیں' وہ واقعی ....''

''وہ جہاں بھی جارہی ہوگی' وہ شیئر نہیں کرنا جا ہتی ہوگی جھوڑی عقل استعال کرو۔اس کی عادت ہے تمہارے ساتھ مذاق کر کے تمہیں شرمند ہ کرنا۔''

خوانچ فروش اب ایڈم سے مایوں ہو چکا تھا جو ہر چیز کومسلسل الٹ بلیٹ کے دیکھے جار ہاتھا مگرخرید نے کی بات نہیں کرنا تھا۔ تنگ آکے وہ اپنی ریڑھی دھکیلنے لگا۔ پہریدار دور کھڑے مگرانی کررہے تھے۔ایڈم نے بے بسی سے اطراف میں دیکھا۔ یہاں کھڑے رہنے کا جواز حچوٹ رہاتھا۔

"سر....وه واقعی میںشنرادی تا شه بین'وه جھوٹ نبیس بو**ل** ربی تحیین'وه ....''

"مرا دکو ڈھونڈ و۔الورسونگائی جا وَاور جانی لے کرآؤ۔اوراگر مراد قید میں ہے تواس قید خانے کا پیت لگاؤ۔"

فاتح کام میں مصروف تھا۔ ایڈم کے پاس اب آگے بڑھ جانے کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

تحال خالی ہواتو فاتے نے زنجیر والے ہاتھوں سےاسے اٹھاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ ایڈم اب وہاں نہیں تھا۔

'' تالیہ بھی اس بے جارے کے ساتھ بہت زیا دتی کردیتی ہے۔' ہسکراہث دبا کے سرجھٹکااور تھال اٹھائے آگے بڑھ گیا۔

**☆☆======☆☆** 

عشاء کی اذان کے ساتھ ہی ملا کہ شہر کی ساری مشعلیں اور قندیلیں بجھتی گئیں۔ مجدوں سے گھروں کارخ کرنے کے بعد لوگوں نے دروازوں کے کنڈے چڑھا لئے اور کھڑکیوں کے پر دے گرا دیے۔ شہر گھپا ندھیرے میں ڈوب گیا۔اوپر تاروں سے جھلملاتا آسمان البتہ خوب خوب دوشن تھا۔

ایسے میں چند مکانوں کے عقب میں ایک درخت تلے ایڈم بیٹیا تھا۔ تھیلے کو سینے سے لگائے' وہ احتیاط سے آتھیں بھاڑ بھاڑ کے گر دونواح میں دیکھتا تھا۔ رات کے اس پہرسب بچھسنسان اور خاموش تھا۔

''ایڈم!'' پیچھے سےنسوانی سر گوثی ہوئی تو وہ انجھل ہی پڑا۔ پھر تالیہ کود کھے کے جان میں جان آئی۔ وہ صبح والے لباس میں تھی' مگر سرپیلٹو والا ہیٹ تھا۔ایڈم نے چبرے پہ خفکی طاری کی۔

° کہال تحییں آپ؟ ' دبی د بی آواز میں پو چھا۔

''میں اپنے باپاکے پاس گئی تھی۔راجہ مرا دمیرے باپا ہیں۔''وہ اس کود کیھتے ہوئے جلدی سے بولی۔ا داس بھی لگ دبی تھی۔سنہری بال جوڑے میں تصاور چندلٹیس گالوں سے تکرار بی تھیں۔ایڈم نے مشکوک نظروں سےاسے دیکھا۔

" آپ نداق ونہیں کردہیں ا؟"

د پنیں۔ میں تو کامیڈین ہوں۔میری زندگی میں تم سے نداق کرنے کے علاوہ دوسرا کام کون سارہ گیاہے؟''اس کے توسر پے گی تلووں

په بجھی۔ایڈم خفیف ساہوا۔

د دنہیں میرامطلب ہے میں کیے یقین کروں کہ آپ ایک دم سے شہرا دی نکل آئی ہیں 'ہاں؟ کل تک تو آپ لکڑ ہارے کی بیٹی تھی 'اور آج بندا ہارا کی؟''

تاليدنے گهری سانس لی۔

''دیکھوایڈم!'' آرام سے سمجھانے گئی۔''اللہ تعالی ہرانسان کواس کی حیثیت کے مطابق نواز تا ہے۔ کسی کو پچھ کم دیتا ہے' کسی کوزیا دہ دیتا ہے۔ تمہیں اللہ تعالی نے صرف کھوپڑی سے نواز اہے'اوراندر دماغ کے نام پہ جو دیا ہے نا'وہ پہلے ہی بہت تھوڑا ہے۔ اس پر زیا دہ زور دو گے نو خدانخواست ختم ہوجائے گا۔ سوچپ کر کے میری ہات سنو!''ٹون بدل کے غرائی تو ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑگئے۔

''احچھا۔ مان لیا۔آپ بی شنرا دی ہیں۔'مجنویں اکٹھی کرکے ناراضی سے بولا۔''نو پھرشنرا دی تاشہ پہاتنے دن سے غصہ کیوں کرر بی فعیں؟''

'' کیونکہ میں اپنے خواب کوٹھیک سے بھے نہیں سکی تھی۔ جس شہزا دی کواس میں ظالم کہا جارہا تھا وہ یان سوفو تھی۔ شہزا دی تا شہ کوئی نہیں تھی۔ میرے باپا سلطان مرسل کے بچو بھی زاد ہیں۔ سلطان مرسل کے والد کی حکومت میں ان کوشہر بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ الورسوزگائی نامی گاؤں چلے گئے اور وہاں باغیوں کی ایک شظیم بنالی جس کانام پمبور وتھا۔ وہ سلطان کی پالیسیز سے نالاں تھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بچھ کرنا چاہتے تھے گر جب سلطان مرگیا اور اس کا بیٹا مرسل سلطان بن گیا اور اس کے بندا ہارا اور شہزادی یان سوفو نے اس کے بمبوروک لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے گھر اجاڑے 'تو باپانے اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور بندا ہدا کے ساتھ الی گئے۔ یوں بندا ہارانے ان کو دوست سمجھ کے ان کومرسل سے معافی دلوادی۔ اس کے بعد باپانے مرسل شاہ ہے جانے کون ساجا دو کیا کہ باپا کے کہنے پیمرسل نے بچھلے بندا ہارا کو کہنے وہ مسل شاہ اپنی شہزادی یان سوفو باپا کی دشن ہوگئی ہے۔ چند دن بعد اس کی سلطان مرسل سے شادی بور بی ہے گر مجھے لگتا ہے مرسل شاہ اپنی شہزادی سے زیادہ میرے باپا کی دشن ہوگئی ہے۔ چند دن بعد اس کی سلطان مرسل سے شادی بور بی ہے گر مجھے لگتا ہے مرسل شاہ اپنی شہزادی سے زیادہ میرے باپا کی دشن ہوگئی ہے۔ چند دن بعد اس کی سلطان مرسل سے شادی بور بی ہے گر مجھے لگتا ہے مرسل شاہ اپنی شہزادی سے زیادہ میرے باپا کی ذیر الڑ ہے۔''

''بڑے کوئی ولن میں آپ کے باپا۔وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس پہ گئی ہیں۔'' پھر تالیہ کے گھور کے دیکھنے پہ گہری سانس لی۔''خیر ... جمیں ان کیاڑائیوں سے کیا۔ آپ بیہ بتا کیں' آپ کے باپا چابی دے رہے ہیں پانہیں؟''

''یہسب اتناسادہ نہیں ہے۔''وہ ڈپٹ کے بولی اورسارے دن کی رودا دسنادی۔اندھیرے میں درخت تلے کھڑے وہ دوہیولے لگتے تھے جو دبی سرگوشیوں میں بات کردہے تھے۔

''لیعنی راجہ مراد آپ کوای دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں'اور وہ چا بی کے ہارے میں پچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں؟'' وہ ساری بات س کے سوچتے ہوئے بولا۔

''وہ عجیب انسان ہیں'ایڈم۔شاطر'چالاک اور بہت ہشیار۔ جمیں ان سے چھیا کے پلان کرنا ہے جوبھی کرنا ہے۔''

"" پاہر کیے تکلیں محل ہے۔"

· دچھتیں پھلانگنااور دیواریں کو دنا آتی ہیں مجھے۔''ناک سے کھی اڑائی۔

' تو اب آپ کل میں رہیں گی؟''قدرے دشک سے اسے دیکھا۔

" ہاں۔ تم ابھی کسی سرائے میں رہ او۔ میں تمہارے لئے سکے الائی ہوں۔ "اس نے ایک پوٹلی کی ایڈم کی طرف بڑھائی۔ ایڈم نے جلدی سے وہ تھام لی۔ "بیتو بھاری ہے۔ خیر ... اب تو آپ کے پاس کافی دولت آگئی ہوگ۔ "

''ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بمشکل ایک کمرے سے نکال کے لائی ہوں۔ کسی کواپنی طرف سے مشکوک بھی تو نہیں کرسکتی نا۔'' پھر گٹہر گئی ۔اورغور سے دیکھا۔ایڈم تصلیمیں یوٹلی ڈال رہاتھا۔

'' يتم نے کہاں سے لیا؟ دکھاؤ۔'' مشکوک انداز میں بولی تو اس نے حجہ شتھیلا کھول کے دکھایا۔

''ایک سرائے میں بیٹھے کسی آدمی سے چرایا ہے۔وہ بنگارایا ملا یو کے نام سے کتاب لکھد ہا تھا مگر پہیے وغیرہ نہیں تھے اس کے پاس۔ کنگال رائٹر۔ہونہد۔''مایوی سے کورے صفحے نکال کے دکھائے اور واپس اندر ڈال دیے۔پھریا دآیا۔

''میں آج ملافاتح صاحب ہے۔''

تاليه چونکی۔"واقعی؟"

''جی ہے تالیہ۔ان کوسائھی قیدیوں سمیت اس احاطے کے باہروالی دیوار کی تغییر کا حکم ملا ہے'وہ و ہیں تھے۔ میں نے ان سے بات کی۔ ان کو پیسب…'' ( تالیہ کی طرف شرمندہ سااشارہ کیا۔ ) بھی بتایا۔''

"پيب کيا؟"

''يېي كى....آپ بى .... (تھوك نگلا)شېرادى تا شەبىي -"

''اچھا!''اس نے گردن ذراکڑاتے ہوئے زاکت ہے لئے انگل سے پیچھے کے۔''تو کیا کباانہوں نے ؟''سرسری ساپو چھا۔ ''یبی کہآپ تو پیدائش چور ہیں اور ماشاءاللہ سے جھوٹی کہانیاں گھڑنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے اس لیے بیجھی کوئی کہانی ہی ہے جو آپ نے مجھے فیڈ کردی ہے اور بہتر ہے کہ میں آپ کی ہاست کا یقین نہ کروں اور الورسونگائی جا کرلکڑ ہارے مرا دکوڈھونڈ وں اس سے چابی لوں'اور ہم تینوں واپس چلے جائیں۔ان کولگتاہے میں آپ کی من گھڑت کہانیوں پہجلدی اعتبار کر لیتا ہوں کیونکہ ۔۔۔'' آ تکھیں سادگی سے جھیکا ئیں۔''میں کتابیں جو بہت پڑھتا ہوں۔''

> ادھراس کیا ہے ختم ہوئی'ادھردانتوں پہ دانت جمائے تالیہ مراد کاچہرہ مارے غصے کے سیاہ پڑتا گیا۔ ''ہونہہ۔ان کوانسا نوں کی پیچان بھی بھی بھی نہیں تھی۔''اور پیر پٹنے کے اٹھ گئی۔ایڈم نے ہڑ بڑا کے پکارا۔ '' آپ جارہی ہیں ... تو پھراب ہم کہاں ملیں گے؟''

''کل صبح احاطے کے سامنے وان فاتح کے ساتھ میر اانتظار کرنا۔روشنی ہونے کے پورے گھنٹے بعد میں تم سے ادھر ہی ملوں گی۔''وہ مڑے بغیر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ایڈم ارے ارے کرتارہ گیا مگروہ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔

ایڈم نے بہی سے ادھرا دھر دیکھا۔ شہر گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مکان تاریک پڑے تھے۔ سرائے چند کوں کے فاصلے پتھی۔وہ وہاں پہلے ہی کمرہ لے چکا تھا'اورا سے چینی سمجھ کے اشاروں کی زبان میں بات کر کے سرائے کے مالک نے تسلی بھی کر لی تھی۔اس کا کمرہ فی الحال اس کا نظار کرر ہاتھا سووہ ای سے میں چل دیا۔ یہ تھیلی اس کے لیے کافی تھی۔

**☆☆======☆☆** 

صبح سورج کا تفال ملا کہ کے قدیم آسان پہنمودار ہونے لگانو روشیٰ کی کرنیں سلاخ دار دیوار سے اندر گرنے لگیں۔دوپہر بدار حب معمول دروازے تک چلتے آئے تو ان کے قدموں کی چاپ من کرقیدی بیدار ہونے لگے۔ گدلے میلے جسموں اور کپڑوں والے بے حال مقیدلوگ....کوئی اٹھ کھڑا ہوا' کوئی کونے میں کھسک گیا۔

ایسے ٹیں اپنی جگہ پہاکڑوں بیٹھاوان فاتح ہار ہاراس الیووکو دیکھ رہاتھا جو پہریداروں کی آمدے ساتھ بی غصے میں نظر آنے لگاتھا۔ اس کے چہرے پہ کرب اور نفرت کے ملے جلے تاثر نمو دار ہوگئے تھے جیسے وہ ایک خاموش احتجا بی لڑائی کے لئے تیار ہو۔ ہرروز اس کا کھانا گرا دیا جاتا تھا اور اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ شاید وہ کوئی معزز آ دمی تھا جوان کی قید میں آپھنسا تھا اور وہ اپنے خود داری اور باعزت زندگی کو بھول نہیں یار ہاتھا۔

تالد کھول کے دونوں پہریداراندر داخل ہوئے ایک ہٹرلہرار ہاتھا اور دوسرے نے کھانے کاتھیلاا ٹھار کھا تھا۔ ہاری ہاری کھانا ہانٹا وہ پہریدار آگے بڑھتا گیا' یہاں تک کہ وہ البینو کے پاس آر کا۔ دوسرے قیدی خاموثی سے انہیں دیکھنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔

پہریدار نے تمسخرےاہے دیکھتے تھیلے سے چاولوں کی گیند نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ پھر ابرو سے اشارہ کیا گویا کہدرہا ہو'' لے و۔''

فاتح تیزی سے اٹھااور پہریدار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

جہاں پہریدار چونکا'و ہیں سارے میں خاموشی چھاگئی۔سب نے دم سادھ لئے۔

فاتے نے کھانا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔اپی گہری آٹکھیں وہ پہریدار کی آٹکھوں میں ڈالے ہوئے تھا۔کوئی رعب تھایا کیا 'پہرے دار نے کھانا گرانے کی بجائے اس کے ہاتھ پیر کھویا۔

فاتح نے اس کی آنکھوں سےنظریں ہٹائے بغیر ....گیند کوخودز مین پہرا دیا۔

بہت سے لوگوں کے منگل گئے۔الینوخود دھک سےرہ گیا۔ ہنٹر والے کا ہوامیں ہنٹرلہرا تا ہاتھ گٹہر گیا۔

پھرفاتنے نیچے جھکا مگرد آلود گیندا ٹھائی اس کی گر دجھاڑی اور کھڑے ہوتے ہوئے البیو کی طرف مڑا۔

''اٹھو!''جدید ملے میں کتے ہوئے انگلی سےاشارہ کیا۔ بھلےالفاظ البیو کو نہ بھے آئے ہوں' مگرا شارہ سب کو بھے میں آر ہاتھا۔البیو بس اے دیکھتے ہوئے دھیرے سےاٹھ گیا۔

''اسے کھاؤ! ابھی!''تخق سے کہد کے کھانا اس کے ہاتھ پر رکھا۔'' کسی دوسرے سے دشنی میں اللہ کے رزق سے منہ نبیں موڑتے۔ ہمارا جسم بھی ہمارے یاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔''

البینونے میکانگی انداز میں کھانالیوں کی طرف بڑھایا' تو فاقح نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔''کٹیبرو۔'' پھرمڑا اور ہنٹر والے کی طرف اشارہ کرکے تھیلےوالے سے بولا۔

''یہآئیندہ…ای قیدخانے میں …یہنٹر لے کر…نہیں آئے گا۔اس سے کہو…یہوا پس جائے۔''وہ چبا چباکے کہتا ساتھ میں اشارہ بھی کرر ہاتھا۔دود فعہ پھراس نے اپنی بات دہرائی۔

''یہ آدی آج سے روز کھانا کھائے گا' ہرآ دی کھانا کھائے گا گریہ ہنٹر لے کر دوبارہ اندر نہیں آئے گا۔ٹھیک؟''اس کی آئکھیں پہر بدار کی آئکھوں پہ جمی تھیں۔ پیچھے البیولیوں کے قریب تو شدرو کے ہوئے کھڑا تھا۔ سارے قیدی دم سادھے اس طرف د کھے رہے تھے۔ تھیلے والے نے اثبات میں سر ہلایا اور ہنٹر والے کواشارہ کیا۔ اس کے چہرے پہ خصہ اور مزاحمت در آئی ۔ اس نے احتجا جا پچھے کہا گر جواباً تھیلے والے نے اسے چھڑک دیا۔ ہنٹر والے نے بر جمی سے فاتح کو دیکھا' پچرز ور سے ہنٹر زمین پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ بجرتا ہا ہرنگل گا

فاتے نے البینو کواشارہ کیا۔ وہ خاموثی ہے بیٹھااور کھانا کھانے لگا۔ تھیےوالے پہریدارنے ایک گیند نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی۔ فاتح نے ایک نگاہِ غلطاس پہ ڈالتے ہوئے اسے تھام لیا۔

> پہریداراب خاموشی سے ہاتی قیدیوں کوان کا کھانا دینے لگا 'البتہ ہار ہاروہ مڑکے فاتے بن رامز ل کو دیکھتا ضرور تھا۔ خلہ ہے====== ہے کہ

سنہری مبنح ملا کہ کی اس پہاڑی پہلیل رہی تھی۔ نیچے سمندر کی اہری ٹھاٹھیں مارتی دکھائی دے رہی تھیں اور اوپر کل کی او نچی کھڑ کیوں کے پر دے ہواسے اہر ارہے تھے۔الی ہی ایک کھڑ کی سے اندر جھا تکوتو سامنے سمسمری پہتالیہ مراد بیٹھی نظر آر ہی تھی۔

کسی بت کی طرح گردن کڑائے کمرسیدھی رکھے وہ سپاٹ چہرہ لئے ہوئے تھی۔ دوکنیزں اس کو تیار کر رہی تھیں۔ اس نے سرخ کامدار لباس پہن رکھا تھا' جیسے اپنگا ہوا ور اوپر لمبی تمین سے کا نوں میں قیمتی پھر جڑے آویزے تھے۔ایک کنیز اس کے بالوں کا اونچا جوڑا بنار ہی تھی اور دوسری ناخن تراش رہی تھی۔ شریفہ نامی کنیز ہاتھ ہا ندھے سامنے کھڑی تھی۔

"إياكهال بين؟" وفعتا تاليد فيشر يفد عصيات الدازمين لوجها-

حاكم : نمره احمد

18

''راجہمرادُکل کے لئے روانہ ہونے والے ہیں۔''(اس کااشارہ سلطان کے کل کی طرف تھا جو یہاں سے چند کوں کے فاصلے پہواقع تھا۔)

'' بجھان سے ملنا ہے۔''تالیہ نے ایک دم ہاتھ کھینچا اور بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ دوسری کنیز کے ہاتھ سے اس کے بال بھی نکل گئے۔ ''میں ان کوخبر کردیتی ہوں شنر ادی۔وہ ملنا چاہتے ہوں گے تو روا نگی کوموخر کر دیں گے۔ آپ یہیں بیٹھیے۔''شریفہ نے ادب سے کہا تو وہ ذراسنبھلی۔ پھرسرسری سا''ہاں' خبر کردو'' کہہ کے مصنوعی انداز میں گردن کڑائی اور واپس بیٹھ گئی۔شریفہ بابرنکل گئی اور دونوں کنیزیں اس کو تیار کرنے لگیں۔

' نشنزادی آپ کے بالوں کارنگ اتناحسین کیے ہے؟'' پیچھے کھڑی کنیز نے اس کے بال سنوارتے ہوئے حسرت سے پوچھا۔ ''زیادہ سوال مت پوچھو۔ اپنا کام کرو۔''وہ رعب سے بولی تو کنیز خفیف می ہو کے جلدی جلدی بال بنانے لگی۔ دوسری کنیز اٹھی اور پاؤڈر سے بھرا پیالہ لے آئی۔ تالیہ نے اس میں جھا نکااور ناک چڑھائی۔ ''یہ کیا ہے؟''

''یہ سنگھار ہے۔ خالص ترین گندم کو پانی میں پندرہ دن تک رکھتے میں' پھر پیس کے' چھان کے' سکھا دیتے میں۔استعال کرنے سے پہلے اسے عرق گلاب میں ملاتے میں۔ چہرے کوخوب مفید کر دیتا ہے ہی۔''

(آہ۔فاؤیڈیشن۔)وہ گہری سائس بھر کے رہ گئے۔کنیزان مہارت سے وہ اس کے چہرے پدلگاری تھی۔ پھر آنجلیکا کے سرخ بنوں کے سفوف سے اس کے گالوں کو گلابی کیا۔ اسکے بعد ڈبیا سے ایک پیسٹ انگلی پہ نکالا اور ہونٹوں پہ ملنے لگی۔ وہ چر بی اور نازبو سے تیار کر دہ لپ اسٹکتھی۔ دوسری کنیزاس کا جوڑا بنا پچکی تھی اور سامنے کو نکالی گئوں کو اب گرم دیکتے لوے کے راڈپ لپیٹ کے تھنگر یالا کر دبی تھی۔

وہ چپ چاپ سارے کام اپنے او پر ہوتے دیکھتی ربی۔ دیوار پہ لگے آئینے میں اس کا سجاسنوراروپ بھلامعلوم ہور ہا تھا۔ جنگل میں اسٹے دن مٹی سے اُٹے چہرے سے پھرنے کے بعدا سے ہرشے قبول تھی۔

☆☆======☆☆

راجهمرا دجس كمرے ميں اس كا تظار كرر ہاتھاوہ اس كا دربارتھا۔

تالیہ کے سامنے جب پہریداروں نے دروازے کھولے تو اس نے دیکھا' وہ منتظیل کمرہ ہے' اورسیدھ میں قالین بچھے ہیں۔ دائیں بائیں کرسیاں قطار میں رکھی ہیں۔ جب دربارلگتاتو وہاں درباری میٹھتے تھے۔ابھی وہ خالی تھیں۔

قالین جہاں ختم ہوتا وہاں اونچا چبوتر ہ بنا تھا جس پہراجہ مراد تخت پہشان سے بیٹھا میز پپر کھے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سنہری اور سفید شاہی پوشاک پہنے' سر پہسرخ رئیٹمی پٹی بائد ھے'اس کی نظریں کاغذوں پہ جھکی تھیں۔ آ ہٹ پمحض نظر اٹھاکے دیکھا تو سامنے سے سرخ سنہری لباس میں مسکراتی ہوئی تالیہ چلتی آر بی تھی۔وہ اسے دیکھتار ہا'یہاں تک کہوہ قریب آگئی اور چبوترے کے زینوں کے ساتھ رکی۔

"بایا!" مسکراکے بولی۔" صبح بخیر۔"

راجهم ادنے صرف سر کوخم دیا۔ ہاتھ ہنوز روکے ہوئے تھا۔

''آپ کوکل کے لئے روانہ ہونا ہے' اس لئے میں آپ کا زیادہ وفت نہیں اول گی۔ میں اس چابی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔اگر آپ جھےوہ چابی دوبارہ بنا دیں'تو میں اپنی دنیامیں واپس جاسکتی ہوں۔ جھے وہاں چندا کیک کام نبیٹانے ہیں'اس کے بعد میں واپس آجاؤں گی' یہی میرا گھرہا در میں اپنے کل کو بھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ جھے واپس آنا بی ہے۔مگر چند دن کے لئے جھےا دھر جانا ہوگا' سواگر آپ ....' وہ ایسے پیار سے کہ در بی تھی جیسے کس بیچے کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے۔

> ''تم سیدھ میں نہیں چکتیں۔''وہ سجیدگی سے اس کود کھتے ہوئے بولاتو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ دوجی ہیں'

''تہہاری چال درست نہیں ہے'تہہار الہج خراب ہے'تہہارے آدھے الفاظ بھے میں نہیں آئے'تم بہت تیز تیز گفتگو کرتی ہو۔تم نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے سر جھکا کے مجھے سلام نہیں کہا۔ تہہیں معلوم ہونا چا ہے کہ کل میں آنے کے بعد تم مجھے 'با پا'نہیں' بندا ہارا' کہو گی۔تہہیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔'اس نے کاغذر کھے'اورا یک شان سے اپنا چغہمیٹتے ہوئے اٹھا۔ چبوتر سے پہ کھڑاوہ تالیہ کو بہت اونے' بہت پر ہیبت لگا تھا۔

اس نے باختیار تھوک نگلا۔

''حالي- مجھوه حالي حاجي ' بايا-''

''میرے پاس کوئی چانی نہیں ہے' تاشہ۔آج کے بعد میں اس کاذکر بھی نہیں سننا چاہتا۔وہ سب پیچھےرہ گیا ہے۔''وہ چبوترے کے زینے اتر ااوراس کے سامنے آگھڑا ہوا' پھر دونوں ہاتھا س کے کندھوں پرر کھے۔الی پہنی گرفت تھی وہ کہاس کی ریڑھ کی ہٹری میں سنسنی ی دوڑگئی۔

''تہماری دنیا ہے ہے' وہ نہیں۔ وہاں تہمارے لئے پچھنہیں تھا۔ میں چاہتا ہوںتم اس دنیا کو بھلا کریہیں رہو۔ عیش وعشرت سے زندگی گزارو۔ راج کرو۔ دولت اور طافت کامزہ حاصل کرو۔ میں بھی بھی دوبارہ تہمارے منہ سے اس دنیا کاذکر نہیں سننا چاہتا۔ وہ ہا ب اب بند ہو چکا'تا شد!' اس کے الفاظ تھے کہ کوئی آئے بستہ ہوا جو تالیہ کی ہڑیوں میں گھس کے خون کو جمار ہی تھی۔

وه پیهیکا سامسکرانی اورسر کوا ثبات میں خم دیا۔

' جیسے آپ کا تھم' بایا۔''مرا دنے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے اور آگے بڑھ گیا۔

حالم کا دماغ تیزی ہے چل رہاتھا۔ایک دم وہ مڑی۔

' <sup>د</sup>مگراُس دنیا کے کل زیادہ خوبصورت تھے آتا۔ میں تو ایک دن میں ہی اس کل سے اکتا گئی ہوں ۔ کیا ہم اس کی تزئین و آرائش نہیں کر

كة?"

حاكم : نمره احمد

مرا د كمريه باته باندهے بابرجار باتھا اس بات پد كااور واپس پلاا۔

''یے کل کافی خوبصورت ہے' تاشہ! اور کل تو کیا' ملا کہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ تہباری دنیا سے زیا دہ خوبصورت۔'' پھروہ ہلکا سا مسکرایا۔''تہبیں شایداس بات پہیفین نہیں ہے۔ تم یوں کروا پے شاہی عملے کے ساتھ شہر کا دورہ کرآ ؤ یہبیں خود معلوم ہوجائے گا کہ ملاکہ اور تہباری دنیا میں کیافر ق ہے۔''اور پھروہ لمے لمجے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔

(ہماری دنیااور آپ کی دنیا بہت مختلف ہے'راجہ مراد!) وہ تند بی ہے سو ہے گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ پہلامر حلہ تو طے ہوا۔اسے باہر جانا تھا مگر حالم ہمیشہ ایسے بات کرتا تھا کہ سامنے والے کو لگئے' سارا آئیڈیا ای کاتو تھا۔اب وہ با آسانی باہر جاسکتی تھی۔ پلان اے۔ چا بی مائٹنے کی آخری کوشش بھی نا کام گئی تھی۔ مگر خیر۔ وہ صرف ایک کمز ور ساپلان اے تھا۔اب اسے پلان کی پیمل کرنا تھا۔

☆☆======☆☆

ملاکہ شہر کے بازار میں صبح سویر ہے ہی رونق لگ گئی تھی۔ گا ہوں کارش دکانوں پدلگا تھا۔خوانچ فر وش صدالگاتے اپنا سامان بچ رہے سے ۔
ایسے میں بازار کی اس کلی میں آؤجہاں وہ احاطہ واقع تھاتو اس کے سامنے والی زیر تعمیر حویلی کے اندر با ہرمز دور کام پہلے دکھائی دیتے سے ۔
حویلی کی چار دیواری ایک جگہ سے چار ہاتھ اونچی تھی اور اس کے اوپر وان فاتح جھکا کھڑا تھا۔ اس کے پاس ڈرائی و ڈاور پھر وں کی بنی اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا' اور وہ گارے سے تھڑے ہاتھوں سے ان کو اٹھا اٹھا کے دیوار پہ جمار ہاتھا۔ سفید گدلی شریٹ مزید گدلی ہو چکی تھی ۔
بانہوں پاکل والی مٹی ہنوز جمی تھی اور ذرا ذرا ساگارا ماستھاور گال پہمی لگا تھا جس سے وہ بے نیاز' بے خبرنظر آتا تھا۔

''سر!''ایڈم نے قریب آئے پکاراتو وہ چونک کے پلٹا۔ایڈم کے سر پہ ہیٹ تھااور ہاتھ معز زافراد کی طرح کمر پہ باندھ رکھے تھے۔ لباس کل والا تھا۔فاتے نے فوراً پہریداروں کی طرف دیکھا'اور پھر قریب کھڑے البیو کواشارہ کیا۔البیو نے سر ہلایااورآس پاس کھڑے تمن چارقیدیوں کونگاہوں کی زبان میں پچھ کہا۔ چند ہی کھوں میں تمام مزدورا پنی اپنی جگہ ہے آگے پیچھے ہٹ گئے'اورانہوں نے پچھاس طرح سے اپنی تر تیب جوڑی کہ دور کھڑے پہریداروں کے راہتے میں حائل ہوگئے۔فاتے اورایڈم ان کی نظر سے چھپ گئے۔

''لگتاہے آپ نے پچھے نئے دوست بنالئے ہیں'سر!''ایڈم متعجب ہوا۔جس ریڑھی کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا'اس کوبھی بھول گیا کیونکہ اب کوئی پہریداراس طرف نہیں دیکھ رہاتھا۔''کل تک توبیہ آپ کے دوست نہیں تھے۔''

فاتح نے مسکرا کے گارے میں تصری اینٹ اٹھائی اور دیوار پہ جمائی۔

''کل تک وہ مجھے کوئی جنگجو بجھ رہے تھے اوران کی خواہش تھی کہیں ان کے لیے پہریدار وں سےاڑائی کرلوں۔'' ''تو کیا آپ جنگجونیں ہیں نسر؟''

"برا یک کالڑنے کا اپناطریقہ ہوتا ہے۔ میں سیاست دان ہوں۔ میں مفاہمت کات جیت اور تدبیر سے درمیانی راہ نکالنے پہیقین رکھتا



#### Interesting News

## ا بچت کرنے کے 7 طریقے | Seven Methods of Savings

☑ computerxtech ○ 0 Oct 13, 2017

بیسہ خرچ کرنا جنتا ضروری ہے۔ بیسے بچانا بھی لتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بچی ہوئی رقم Readmore ... مستقبل میں کسی آڑے وقت میں کلم آ سکتی ہے۔ روز بروز بڑھنی میدگائی



#### Interesting News

# دنیا کے خطرناک روڈ | World's Most Dangerous Roads

ندیا بھر کے خطرناک ترین روڈ میں ایسی گرزگاہیں شامل ہیں جو اپنی تحمیر، محل وقوع، اونچائی، طوالت اور موسم کی وجہ سے عام سڑکوں کی نسبت مختلف ہیں ددیا Readmore...بھر



#### Interesting News

## عرب امارات کے حکمران کروڑوں ڈالر خرچ کرکے زمین پر مریخ بنائیں گے

امارات کی حکومت نے اگلے 100 سال میں مریخ پر انسانی آبادی بسانے کے منصوبے کا افتتاح کربیا۔ قوٹو: حکومت بیئیدیئی: متحدہ عرب امارات کے حکمران 15...ک



#### Interesting News

کیا آپ مریخ پر جانا چاہتے ہیں ؟

مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ پانی کی موجودگی بوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرخ سیارہ انسان کی دلچسپی کا سبب بن چکا ہے فوٹو: فالانسان چاند

.... Readmore



#### Interesting News

# مریخ کے بارے میں 11 حیرت انگیز معلومات

خلائی کھوجیوں کی بڑی تحداد مریخ پر بھیجی گئی ہے اور امید ہے کہ اگر زمین کے عالاوہ Readmore ...زندگی اسی سیارے پر ممکن ہے۔ فوٹو، فاللکر اچی: زمین کے بعد مریخ عا



#### Interesting News

# اے ٹی ایم استعمال کرنے والے اسے ضرور پڑھیں اور فراڈ سے بچیں

☑ computerxtech 🔘 0 🖸 Sep 24, 2017

سائیر کثیرے اے ٹی ایم میں کینیلی کرکتے بھی آپ کو قیمکی سرمائے سے محروم کرسکتے Readmore ...ہیں۔ (فوٹو: فائل)کراچی: پورے ملک میں تقد رغم دکلوانے کے لیے اٹو ٹیل

ہوں'جس میں دونوں فریقین کوان کی مرضی کی شےمل جائے ۔خیر۔''اس نےسر جھٹکا۔پھراحتیاط سےادھرا دھردیکھا۔''تم بتاؤ' کیاتم الورسونگائی جارہے ہوتالیہ کے بایا کو ڈھونڈ نے؟''

' دنہیں۔ پتالیہ نے مجھے کہاتھا کہ وہ مجھے پہیں ملیں گی۔ ابھی پچھ دیر میں۔' ایڈم نے ہیٹ ذرااو پرسر کایا۔ ''اس کی کیاضرورت ہے؟اس کا یہاں آنا خطرنا ک ہے۔تم دونوں کو چاہیے کیفور أیہاں سے نگلو۔'' وہ واقعی جھنجھلایا۔ ''سر ....وہ ...' ایڈم نے ہار ہار لب کھولے' پھر بند کر دیے۔فاتح گارے سے تضر سے ہاتھ کمریدر کھے'نا خوشی سے اسے دیکھ رہاتھا۔ ''تم وقت ضائع کررہے ہو۔''

"سر...شنرادی تا شددراصل (تھوک نگلا) ہے تالیہ ہی ہیں۔"

فاتح نے اچھنے سے دونوں ابر واٹھائے۔ ' واقعی ؟ اور ستہمیں تالید نے خود بتایا ہے؟"

''جی۔وہ سے کہدرہی ہیں۔بنداہاراان کے بایا ہی ہیں۔راجہمرا د۔اوروہ ابمحل کی کمین ہیں۔''

''احچمااورتم نے اپنی آنکھوں سے بیسب دیکھاہے؟اس کامکل'اس کاہاپ؟''

ایڈم نے بےاختیار گردن کی پشت کھجائی۔' دنہیں' گرانہوں نے کہاتھا کشہزادی تا شدوہ خود ہی ہیں ....وہ شمزادی تا شدجن کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ وہ تمام قصے بھی پیش نہیں آئے۔ وہ اب پیش آنے ہیں۔اورابوہ تاریخ کا حصہ بنیں گے۔''

''اوکے!''وہ قدرے برہمی سے مڑااورزورز ورسے اینٹیں اٹھاکے دیوار پہ جمانے لگا۔ ایڈم نے بےبسی سے اسے دیکھا۔''سر...اگر وہ واقعی شنرا دی ہیں تو وہ بے پناہ اختیارات کی مالک ہوں گی'اوریوں...''

فاتح تیوراکےاس کی طرف کھومااورانسوس سےاسے دیکھا۔

« بتهبیں واقعی اس کے اس افسانے پہیفین ہے؟"

ایڈم نے جواب نہیں دیا۔ وہ فاتح کے کندھے سے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا۔لب آ دھے کھل گئے تھے۔ بازار میں شور سامچا تھا۔منا دی کرنے والے نے اعلان کیا۔ کھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔سپاہیوں نے بگل بجائے۔بازار میں بکھرے لوگوں نے سٹ کے دونوں اطراف میں قطاریں بنالیں۔سرادب سے جھکا لئے۔راستہ صاف ہوگیا۔

فاتح بن رامزل كسى خواب كى سى كيفيت ميس كھو ما۔

سامنے سڑک صاف تھی اوراس پیشاہی سپاہی چبکتی تلواریں لئے چلتے آر ہے تھے۔ان کے پیچھے نہری اور جاندی رنگ کی بگھی تھی جس کی حجبت کھلی تھی۔ایسے کہ بھی میں بیٹھی 'شاہزادی' صاف دکھائی دے رہی تھی۔

وقت كاجادوتها.... يا تاشه يسونا كانحر....وه بالكل مبهوت ره كميا.....

سرخ زرتارلباس پہنے....بالوں کا جوڑا بنائے....بالوں پہ ہیروں کا تاج سجائے....بڑی شان سے کہنیاںاطراف میں جمائے 'وہ

مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کود کھے رہی تھی۔ سرخ لباس بھی کی سیٹ پہیول کی طرح پھیلاتھا۔ منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کوآگاہی دے رہاتھا اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے ایڑھیاں اونچی کرکے بندا ہارا د کھے رہے تھے۔

اوروان فاتح بالکل ساکت ہوئے کے ایل کے اس بہروہے کو دیکھ رہاتھا جس کو ہرطرح کا بھیس بدلنا آتا تھا۔وہ پلک تک نہیں جھپک یار ہاتھا۔اس کی نگاہوں میں جرت سے زیادہ بے بیٹی اور تعجب تھا۔

شنر ادی تا شدنے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیاتو بھی بان نے بھی روک دی۔ کسی نے لیک کے دروازہ کھولا۔ کسی نے پنچے پائیدان رکھا۔وہ ای شان سے زینے اتر تی فیچے آئی۔

لوگ مزید پیچھے ٹنے گئے۔ تالیہ ٹبلنے والے انداز میں دکانوں کے سامنے ہے گزرنے گئی۔ پھرایک دکان کے چھپر کے قریب رک ادھرمیز پہ بہت سے سرخ سیبوں کا ڈھیر لگار کھاتھا۔ تالیہ نے سیبوں میں ہاتھ ڈالا .... چند سیب ادھرا دھر ہٹائے اور جب ہاتھ با ہرزکالاتو اس میں ایک موٹی سینڈی تھی۔

'' کیاتم سنڈیوں اور کیڑوں والےسیب لوگوں کو کھلا رہے ہو؟'' سنڈی لہرا کے اس نے دکا ندار کو دکھائی اور پھر غصے سے پنچے پٹنی ۔ دکاندار کامنہ کھل گیا۔ بجوم میں کئی لوگوں نے ہونٹوں پہ ہاتھ ر کھلیا۔

''گرفتار کرلواس دکاندار کو۔اس کواپنی لا پرواہی کی مزاملنی چاہیے۔''شنرا دی تحکم سے بولی توسیا ہیوں نے حجت سے دکاندار کو پکڑااور اسے گھیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔وہ بے چارا چنجتا چلا تار ہا مگراس کوکوئی نہیں س رہاتھا۔

لوگ مزید پیچھے کھکنے لگے۔ بازار میں ایک خوف کی فضا قائم ہور ہی تھی۔

اوروان فاتح ...وه بالكل خاموشي سےاس كود كيدر باتھا۔

شنرادی اب سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک اداہے وہ اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ریڑھیوں کے کناروں پہ پھیرتی جارہی تھی۔ دفعنا وہ تشہری۔ دائیں جانب ایک دیڑھی پہ کپڑوں کے تھان رکھے تھے۔ ریڑھی والے نے اسے اپنے پاس رکتے دیکھ کے بی دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تالیہ نے دوانگیوں میں مسل کے کپڑے کو دیکھا۔

"كياميم چين سےلائے ہو؟"

ریڑھی بان نے حجت سرا ثبات میں ہلایا۔"جی!"

''اسے بھی پوچھ کچھ کے لئے محل لے جاؤ۔ میں جا نناچا ہتی ہوں بید دوسرے ملک سے مال برآمد کرنے پیحصول ( ٹیکس ) بھی دیتا ہے یا نہیں۔''شنمرادی نے ناک سے کھی اڑانے والےا نداز میں کہاتو ریڑھی بان نے گھبرا کے سپاہیوں کودیکھا۔ وہ بناکسی تامل کے اس پہ جھپٹے اورا سے کھپنچ کے لے گئے۔

'' چتالیہ ویسے شہرا دی کے روپ میں اتنی بری نہیں لگ رہیں۔''ایڈم نے قدرے جوش سے فاتح کے قریب سرگوشی کی۔ (رش کے باعث سب اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے …ایڈم کااس کے ساتھ کھڑے ہونا کسی کو قابل آوجہ نہیں لگاتھا۔ ) در معہ ساتھ ساتھ سے متاب سے متاب سے معاقبہ شدنہ مرس سے سیستانی سے سیسے میں سے سے سے ساتھ سے ساتھ کے سیستانی سے

'' پیمعصوم لوگوں کو کیوں گرفتار کرر ہی ہے؟''وہ دور سے آتی شنرا دی کود مکھے کے ذراالجھن سے بولا۔

''یقینا یہ لوگ معصوم نہیں ہوں گے۔ بے شک ہے تالیہ چور ہیں'فراڈ ہیں' مگرا تنامجھے یقین ہے کہ وہ کسی ایجھے اور نیک انسان کو کبھی گرفتار نہیں کروائیں گی۔' ایڈم نے خلوص سے کہتے ہوئے اسے تسلی دی۔وہ ہیٹ ذرااٹھا کے تالیہ کو دیکھیافخر سے مسکر ارہا تھا۔اس سے سارے گلے شکوے اس کواس پراعتا دروپ میں دیکھی کرختم ہونے گئے تھے۔

''اس ہیٹ والے آدمی کوبھی گرفتار کرلو۔ یہ گستاخ میری طرف دیکھ کے تمسخراندا شارے کررہاہے۔''شنہزا دی نے تندہی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے دور سے اس کی طرف اشارہ کیاتو سپاہی اس جانب لیکے۔ دوسرے لوگوں نے جلدی جلدی راستہ چھوڑا۔ ایڈم بن محمد کامنے کھل گیا۔ بےاضیاروہ پیچھے ہٹا۔

''مم...میں نے کیا کیاہے؟ ہےتا... شنمرادی تا شہ... آپ کوغلط نہی ہوئی ہے۔ چھوڑ و مجھے... ارے چھوڑ و مجھے۔'' مگراس کی چیخ و پکار کا سپاہیوں پہ کوئی اثر ند ہوا۔ وہ اسے دیوچ کے آگے لے گئے۔ایڈم ان کی گردنت میں مسلسل پھڑ پھڑاتے ہوئے چلار ہا تھا۔سشسشدر' حیران' پریشان۔

تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر دہکتے سورج کو دیکھاا ور پھرنزا کت ہے اپنی پیٹانی چھوئی جس پہ پینے کی نادیدہ بوندی موجودتھیں۔
''میری طبیعت خراب ہور ہی ہے۔ واپس چلو۔''غلام کوای بے نیازی سے تکم دیا اور بھی کی طرف مڑی۔ مڑتے مڑتے ایک لمحے کو
اس نے فاتح کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ ہاتھا۔ شنرا دی کومتوجہ پاکرایک ابرواٹھائی اور لب ہے آواز ہلائے۔''سیرئیسلی ؟''
ملاکہ کی شنرادی نے دور کھڑے اس بدحال 'غلام 'پنظریں جمائے ادب سے پلکیں جھپکا کے اٹھا کیں اور ہونٹوں کو جنبش دی۔''توانکو''
(میرے آقا) اور دونوں پہلوؤں سے کامدار لباس اٹھائے بچھی یہ سوار ہوگئی۔

لوگ پھر سے اطراف میں سٹ کے شاہی قافلے کوراستہ دینے لگے۔ وہ ای طرح خاموثی سے دور جاتی مجھی کود کچھے گیا۔

("وواتى پيارى تھى دُيْد كدو كى بريوں كى دادى سے آئى بوئى لگى تھى۔"

"میراخیال ہےوہ کوئی فرا دیھی جو کسی دوسرے کی جگسنا جائز طریقے سے تھیانے جارہی تھی۔"

"بركوني آپ كان سياستدانون جيمانين بونا 'ويدُ-"

' میں بچ بولوں بیٹا تو تنہیں پر الگتا ہے۔ مگروہ کوئی پری نہیں تھی۔'' ''پھروہ شنرا دی تھی۔ جا ہے آپ مانیں یانہ مانیں۔'')

حاكم : نمره احمد

24

اوراب بھی تھی آریا نداس کے کان میں سر گوشی کررہی تھی۔ "وہ شخرادی ہے ڈیٹر۔ جاہے آپ مانیں یا ندمانیں۔"

**☆☆======☆☆** 

تالیہ کل کے اندر سبزہ زار پہ آئے بھی سے اتری تو دیکھا... سبزے کے اختتام پہ جہاں سے کل شروع ہوتا تھا' وہاں بیرونی زینے بنے سے ۔ تھے۔ ان کے قدموں میں سلح سپاہیوں کا بجوم لگا کھڑا تھا۔ وہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے' تیز تیز چلتی سامنے آئی توسپاہیوں نے راستہ چھوڑا۔

ز مین پہایک پھٹے پرانے لباس والا بدحال آ دمی رسیوں سے ہندھا' تجدے کی حالت میں پڑا تھا۔اس کے بال لمجاور سفیدی مأئل تھے۔چہرےاور ہازوؤں پہ تشدد کے صاف نشانات نظر آتے تھے۔

دائیں جانب ایک جلا دکھڑا تھا جس کاچہرہ سیاہ نقاب میں چھپا تھااور ہاتھ میں تیز دھارچیکتی ہوئی نگی تلوارتھی۔وہ ہار ہاراو پرکل کے داخلی در وازے کی طرف دیکھتا جہاں دروازے بندیتھے۔گویا وہ سب کسی کے منتظر تھے۔

"كون بيرة دى؟ اس كوكيول مارا جار بابيج" وه بيقيني اوراضطراب سے ان سب كوديكھتى يو چور بى تھى۔

اندراہے کمرے میں بنداہارامرا دراجہ کھڑا تھا۔اس کے سامنے کنیز شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔مرا دکمر پہایک ہاتھ رکھے سنجید گی سےا سے دیکھتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

"كياتم ميرى بيني پنظرر كاربي مو؟"

''جی 'راجہ۔' 'اس نے سرکو گہراخم دے کرنظریں اٹھا نیں۔''شنرا دی کی ہرحرکت پے میری نظرہاور میں اس کی خبرآپ کو دیتی رہوں گی ۔ابھی ابھی شنرا دی بازار سے واپس آئی ہیں۔ میں قافلے سے آگے تھی اس لیے جلدی پہنچے گئی۔باز ارمیں ....''وہ تذیذ ب سے دی۔ ''باز ارمیں کیا؟'' وہ سیاٹ سابولا۔

' دشنرا دی کافی نازک طبع واقع ہوئی ہیں۔انہوں نے کھڑے کھڑے معمولی باتوں پہتین را بگیروںاور د کاندار وں کوگر فقار کر کے شاہی قید خانے میں ڈلوا دیاہے۔''

' دکیسی ہاتوں پہ؟''اس نے سوچتے ہوئے ابر واٹھائی۔

''میں وہیں موجودتھی۔ کوئی خاص بات نہھی۔ کسی کومسول نددیے' کسی کوصفائی کاخیال ندر کھنے پہ گرفتار کیا ہے اورا یک کوؤ صرف اس بات پہ کداس نے شنم ادی کی طرف دکھے کے اشارہ کیا ہے۔ شنم ادی شاید صرف ان لوگوں کواذیت دینا چا ہتی تھیں۔'' ''اؤہوں۔ وہ مجھے تگ کرنا چا ہتی ہے تا کہ میں اسے واپس بھیج دوں۔''وہ سوچ میں ڈوبابولا۔ شریفہ چونگی۔ ''واپس کہاں؟چین؟''

مرا دیے چونک کے اسے دیکھا'اورسر جھٹکا۔''ہاں۔ چین ۔ابتم جاؤاوراس پینظرر کھو۔اس کی ایک ایک حرکت کی خبر مجھے ہونی چاہیے ''

''راجہ…''وہ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے ہولی۔' مشنرادی آپ کی صاحبز ادی ہیں۔ کیا آپ کوان سے …کسی قتم کا کوئی …خطرہ ہ ؟ یا کوئی ….؟''اس نے فقر ہا دھوراحچھوڑ کے ٹھوک ڈگلا۔

مرا دراجہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ شریفہ کا دل زور سے دھڑ کا۔ سرمزید جھکالی۔

'' فیچے دالان میں ایک آ دمی جلا د کے ہاتھوں اپنی موت کا نتظار کرر ہاہے۔ جانتی ہواس کا جرم کیا تھا؟''

شریفه نے نظری مزید نیچ کرلیں اور کیکپاتی آواز میں بولی۔" کیا؟"

''وەمىرے بركام كى ئوەركھتاتھا۔''

'' مجھے معاف کر دیجیے' رادبہ۔'' وہ ایک دم جھکی اور رادبہ مرا د کے جوتوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے ۔''میری جان لے لیجئے ۔ آئیند ہ آپ میر ہے ابوں سے کوئی سوال نہیں سنیں گے ۔''

مرا دنے کوفت سے پیر ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔

جب وہ کل سے نکلا اور بیرونی زینے اتر نے لگاتو اس کی شاہی پوشاک زمین کوچھور ہی تھی اور ہاز و کمر پہ بندھے تھے۔ نیچے جلا دکے قریب تالیہ کھڑی تھی ۔

''باپا...''اے دیکھتے ہی ہے چینی سے زینے چڑھتی اوپر آئی۔''یہ لوگ کہدہ ہیں کہیہ آدمی پرانے بندا ہارا کا تائی ژیان (غلام) ہے کیا آپ اس کواس لئے سزا دے رہے ہیں کیونکہ ...'' آواز دھیمی کی۔'' کیونکہ یہ آپ کے مخالف کا آدمی تھا؟ یا واقعی اس نے کوئی نا قابلِ تلا فی جرم بھی کیاہے؟''

تالیہ اس سے تین زینے نیچ کھڑی تھی۔اس لیے راجہ کود مکھنے کے لیے گردن پوری اٹھائے ہوئے تھی۔

''اوراگراس نے کوئی جرم نہیں کیاسوائے جنگی جرائم کے تو آپ اس کومعز ول کر کے جلاوطن کردیں۔ یہ آپ کی سلطنت میں مبھی دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا۔لیکن کیااس کو مار ناضروری ہے؟''

راجہمراد نے اپنا ہاتھ کمر کے بیچھے سے نکالا اور تھیلی پھیلائی۔ تالیہ نے نازک آنگوٹھیوں سے مزین اپناہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اس کاہاتھ تھامے نیچاتر نے لگا۔

سٹر حیوں کے قدموں میں کھڑے سپا ہی منتظر سے راجہ کو کو د کھید ہے تھے۔وہ دونوں پنچاتر آئے تو راجہ اس کو ساتھ لئے آگے چلا گیا۔ سپاہی چیچےدہ گئے۔وہ دونوں گھاس کنارے بنی پھر یلی روش پہآگے بڑھتے گئے۔ دفعتار اجبی ٹھبرااور پورااس کی طرف گھو ما۔ تالیہ کاہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔

''نا شہ…''وہ نظریں اس پہ جمائے نرمی سے پوچھنے لگا۔''نتم اپنی اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کے بیچھے بھا گی تھیں؟'' ''دولت کے!''وہ بنا پلک جھپکے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھے کے بولی۔

"اوركياتم اس دولت كوحاصل كريائي ؟"

اس کی نگاہوں کے سامنے حالم کا بنگلہ فیمتی لباس اور زیور کھوم گئے تو اس نے سر ہلادیا۔

«وسی حد تک\_. جی ہاں۔"

''اور کیاتم وہ ساری دولت دنیا کو دکھا پائی یاتم نے اس کا ایک بڑا حصہ چھپا دیا؟ صندوقوں میں؟ زمین میں؟ دور دراز جزیروں پہ؟ جیسے جاری دنیامیں چھپایا جاتا ہے۔''

مرا دیے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ بنا پلک جھپکے اب وہ تالیہ کی آنکھوں میں جھا تک رہاتھا۔ اس کے ہاتھ سر دیتھے مگر تالیہ کے گرم تھے۔

''جی۔ چھپا دیا تھا۔''اس نے اثبات میں گر دن ہلائی۔ (حالم کے مکان کے تہدخانے میں چھپائی گئی پینٹنگز'اورنوار دات۔ بینکوں میں رکھا گیا بیسے۔اسےسب یاد آگیا۔)''میں نے تقریباً سب بچھ ہی چھپا دیا۔''

" کیونکہ دولت چھپانے سے محفوظ رہتی ہے گرطافت دکھانے سے بڑھتی ہے۔ تم دولت کی تمنا کرتی ہو۔ میں طافت کی کرتا ہوں تبھی تو دولت چھوڑ کے الورسونگائی جابسا تھا۔ کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتیں۔ جب دولت ملے تو صرف دولت ملتی ہے۔ گر جب طافت ملے تو دولت خوبخو دکھنی جانت ہے۔ مگر جب طافت ملے تو دولت خوبخو دکھنی جاتی ہے۔ اس لئے طافت چھپا کے نہیں رکھی جاتی ۔ اس کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ آدی .... تالیہ کی سے تھوں یہ نظریں جمائے ایروسے قیدی کی طرف اشارہ کیا۔

''یا یک آدی نہیں ہے۔ بلکہ بیا یک' قربانی' ہے۔ اس کی موت ظلم نہیں ہے' بلکہ ایک پیغام ہے۔ جب نیا حکمران کسی علاقے پہ آتا ہے تو وہ ایک بستی کو تباہ ضرور کرتا ہے تا کہ ساری سلطنت میں ایک پیغام جلا جائے کہ حکمران .... بدل چکا ہے۔ اور وہ کسی کور عابیت نہیں دے گا۔ مجھے انسوس ہے اس تائی ژبیان کے لئے مگر اس کو چھوڑ دینے سے میں دنیا کو کیا پیغام دوں گا؟ کہ داجہ مراد ایک بھانسی چڑھے بندا ہارا کے خاص غلام کو مار تک نہیں سکا؟ کیار اجہ مراد اتنا کمزور نکاا؟ چڑیا کے دل جیسا کمزور؟'' وہ تعجب سے بوچور ہاتھا۔ اس کے شعندے ہاتھوں میں تالیہ کے ہاتھ مقید تھے اور وہ یک ٹک اس کو دکھیر بی تھی۔ سارے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔

''طافت دولت کی طرح چھپانے والی چیز نہیں ہے۔ بیہ مظاہرے سے بڑھتی ہے۔مضبوط ہوتی ہے۔اور بیآ دی صرف ایک پیغام ہے۔ کہاس ملک پیچکرانی کرنے والا چہرہ مدل چکاہے۔ دھاک بٹھانے کے لئے ایسے پیغام دینے پڑتے ہیں۔''

اس نے تالیہ کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا 'اور دوسرے سے تھامے واپس قدم بڑھا دیے۔وہ بالکل گم صم ی اس کے ساتھ جلی آئی۔ یہاں تک کہوہ دونوں اس قیدی کے قریب آر کے۔

سجدے میں بھکے 'سیوں سے بندھے قیدی نے اپناچرہ اٹھایا اور آنکھیں چندھیا کے راجہ مرادکودیکھا۔ ''ایک دن بیدوقت تم پہنچی آئے گا'مرا دراجہ....ڈرواس وقت سے....''وہ غم وغصے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ راجہ مراد نے کمر پہدونوں ہاتھ بائدھ لئے اور گردن جھکا کے سرسے پیرتک اس کا جائزہ لیا۔ ''تہاری کوئی آخری خواہش؟''

قیدی نے گہری سانس لی اورفندرے سیدھاہو کے بیٹا۔ پھرگر دن کڑائی اور ذرائھبرے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔

"میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹو ں اور میری بیوی کو...."

راجہ مراد نے ایک دمقر بی سیابی کے نیام سے لوار تھینجی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گر دن پہ پھیر دی۔

اس کے الفاظ ٹوٹ گئے ۔گر دن سے کیبر کی صورت خون نکلا۔ ساتھ ہی چبرے پیشا ک اورخوف انجرا۔ پھرلبوں سےخون ہا ہر کو چھلکا۔ گر دن سے چند چھینٹے تالیہ کے چبرے پیگرے۔اس کی آئٹھیں مارے شاک کے پوری کھل گئیں۔وہ بےاختیار پیچھے ہئی۔ گئیسا

ا گلے کمچ ... قیدی بیٹھے بیٹھے مند کے بل زمین پہ گر گیا۔

خاك كاجسم خاك مين جاملا\_

مرا دراجہ نے استعجاب سے ابر وا چکا کے اپنے پیروں میں گٹھری صورت پڑی نعش کو دیکھا۔ ''کیاا سے واقعی لگا تھا کہ مجھے اس کی آخری خواہش سننے میں دلچیبی ہے؟''

پھراس نے اپنے لباس سے رومال تھینچا تارا اور تکوار پیشروع سے آخر تک پھیرا۔ رومال نے خون صاف کر دیا۔ تکوار کی چک لوٹ آئی ۔اس نے تکوار سیاہی کی طرف اچھال دی۔

''اس کی گردن اتار کے چوک میں لٹکا دواورلوگوں میں منا دی کرا دو کہ سلطان مرسل شاہ کے بندا ہارا کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔'' کہدکے وہ مڑا۔ ہاتھ چیچے بائد ھلئے اورزینے چڑھنے لگا۔

تالیہ ابھی تک برکا ایکا کھڑی تھی۔ چہرہ سفید پڑر ہاتھاا ور گالوں پہ خون کے چھینٹے نظر آر ہے تھے۔

☆☆======☆☆

سامنے دوپہریدار کھڑے تھے۔ایک وہی تھا جوضح کھانا دینے آتا تھا۔ دوسرا کوئی اور تھا۔

"كيا؟"ال في كندها چكاك يو حها-

جواب میں پہریدار دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے پچھ مجھانے لگا۔فاتح نے آئکھیں چندھیا کے باری باری دونوں کو دیکھا۔

دهم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤل؟''اشارے سے تصدیق چاہی۔ پہریدارنے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''اچھا۔چلو۔'' قاتح نے گردن کوجنبش دی اور ریڑھی کو ذرا دھکیل کے ایک طرف کھڑا کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ریڑھی پہ رکھی ککڑیوں میں سے ایک نوکیلا تیز لکڑی کا ککڑاا ٹھائے مٹھی میں د ہالیا اور پھران کے ہمراہ چلنے لگا۔

وہ دونوںا سے واپس احاطے میں لے آئے۔اس نے بختی سے نوکیلا ککڑامٹھی میں بھنچ رکھا تھا۔جسم کارواں رواں الرٹ تھا۔ابھی کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی آقوہ اس کوان کے اندرا تارنے سے در لیغ نہیں کرے گا۔

ا حاطے کا اندرونی دروازہ کھول کے وہ ایک داہداری میں آگے ہڑھتے گئے۔وان فاق کے اعصاب تن رہے تھے۔وہ غیر آرام دہ محسوں کرر ہاتھا۔ مگرر کانہیں۔ان کے ساتھ چلتا گیا۔ایک کے بعد دوسری راہداری۔ بیھویلی کا اندرونی حصہ تھا۔اور کافی خوبصورت تھا۔ دیواروں میں بنے خانوں میں چینی کے خوبصورت برتن ہے تھے۔ چھت سے جلتے ہوئے فانوس لنگ رہے تھے۔ وہ اطراف کاسرسری جائزہ لیتا آگے بڑھتا گیا۔

وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آئے۔متنظیل کمرہ جو بہت وسیع تھا۔وہ استعجاب سے گردن گھما گھما کے دیکھنے لگا۔مٹھی میں بھنچ ککڑی کے ٹکڑے پے گرفت ڈھیلی پڑگئی۔

وہاں لکڑی کی اونچی کمبی میزیں پچھی تھیں۔ چولیے ہے تھے۔ٹوکریوں میں سبزیاں رکھی تھیں۔پکوان چڑھے تھے۔اشتہا انگیز خوشبو۔دھواں۔

به یقیناًاس حو ملی کاباور چی خانه تھا۔

'' بیساتھ والا کمرہ تمہارا ہے۔اور بیلباس تم آج ہے پہن کے کام کروگے۔''پہریدار نے ایک تہہشدہ لباس اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونکا۔

کٹڑی کاٹکڑا آہتہ ہے پہلومیں گرا دیا۔اور پھراحتیاط سے لباس تھام لیا۔ باور چی خانے میں موجود تمام لوگ اس طرح کےسرمئی لباس میں ملبوس تھے۔ یا جامہ اور ڈھیلی کی کمبی قمیص۔وہ سب ہاتھ روک کے اس کودیکھنے لگے۔

ا یک سفید ہالوں والا آ دمی قریب آیا اوراپی زبان میں پہریدار سے پچھ پو چھا۔ پہریدار نے جواباً پچھ بتایا اور پھرفاتح کی کلائیوں کی زنچیر چابی سے کھولنے لگا۔ پھراس نے اس کے پیر آزاد کیے۔ان کا کام ختم ہوا۔وہ فاتح کواس بوڑھے کے حوالے کرکے چلے گئے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے آیا جہاں جام تھا۔

بھاپ اڑا تا یانی۔صاف کیڑے۔صندل کی خوشبولئے تکیاں۔

کے دریاعدوہ دوبارہ باور پی خانے میں داخل ہوا تو اس کے گیلے بال پیچھے کوسٹ چکے تھے اور سرمئی پا جامے قمیص میں وہ تر وتا زہ اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے فوراً ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اسے تھا م لیا تو دیکھا'اندر سوپ تھا جس میں گوشت کے مکڑے تیر ہے تھے۔ اس نے ہافتیار دوسرے کارکنوں کو دیکھا جواب چوکیوں پہ بیٹھے اپنا کھانا کھارہے تھے۔ ان کے پیالے اس سے چھوٹے تھے اوران میں جھلکتا سوپ بتلا تھاا در کم بھی۔

بوڑھے نے اشارہ کیاتو وہ ایک ککڑی کے اسٹول پہ ہیٹھا اور پیالہ ابوں سے لگایا۔لذیذ سوپ اندر تک اتر کے جسم میں تو انائی بجرتا گیا۔ گھونٹ بجر کے فاتح نے یونہی کھڑگی کو دیکھا تو عقبی طرف باغیچہ سانظر آ رہا تھا جس میں دینے اور بکرے بندھے کھڑے تھے۔قطار میں بندھے پہلے بکرے کوایک آ دی جھک کے گھاس کھلار ہاتھا۔

ہری ہری ڈھیر ساری گھاس...ای آدمی کی پشت فاتح کی طرف تھی۔ بکرانہیں دیکھ سکتاتھا کہاں کی پشت پہایک تیز دھارٹو کابندھا تھا۔ ایبا ٹو کا جس سے بکرے کو ہا آسانی ذرج کیا جا سکتا تھا۔ وان فاتح نے ایک نظر اس کے آگے ڈالے گئے گھاس پہ ڈالی اور دوسری اپنے پیالے میں تیرتے البلے گوشت کے ککڑوں کو۔

اس کادل ایک دم کھانے سے بیزار ہونے لگا۔ وہ بے دلی سے پیالہ واپس رکھ دینا چاہتا تھا مگر ....کی بھی وجہ سے رزق سے منہ نہیں موڑتے ۔رزق اللہ بھیجتا ہے۔ وہ جبرا سوپ پینے لگا۔

## \$\$=====\$\$

محل کے گنبدد توپ میں پگھل پگھل رہے تھے۔ کھلی کھڑ کیوں کے باعث اندر بھی سارے میں روشی پھیلی تھی مگر تہدخانے میں جاتی گول گول سٹر حیوں سے نیچے جاؤنو وہاں بنی جیل اند جیر پڑھی تھی۔ دیوار پہ مشعلیں روچن تھیں جن سے اتناظر آتا تھا کہ بڑے سے کمرے میں دواطراف میں کوٹھڑیاں بنی جیں جن کے سلاخ دار دروازے جیں اور درمیان میں گزرنے کاراستہ ہے۔

الیی ہی ایک کوٹھڑی میں بیڑیوں میں بندھاایڈم موجود تھا۔ زمین پہاکڑوں بیٹھے' ہاتھوں میں سرگرائے' وہ جیران پریشان سالگ دہا تھا۔ ہار ہار پیشانی پہلی آئے' بھی آنکھوں میں غصہ در آتا' اور بھی مصطرب ہوجاتا۔ سارا دن گزرگیا' نہ بچھ کھانے کوملا نہ کوئی حال پوچھنے آیا۔ ہاتی دونوں قیدی جواس کے ساتھ کوٹھڑی میں بند تھے مسلسل آہ و بکا کررہے تھے۔ اور ہار ہار اپنا قصور تو وہ بھی پوچھے جار ہاتھا گر پہریداروں کے کانوں پہروں تک ندینگی تھی۔

او پڑگل کی ہارہ دریوں سے گزر کے شنرا دی تاشہ کی خواب گاہ میں آؤتو کھڑ کیوں کے ریشی پر دے بٹے ہوئے تھے اور ڈھلتے سورج کی دم تو ژتی روشنی اندر جھا تک رہی تھی۔

تالیدای زرتارلباس میں ملبوں' ہے چینی سے دائیں ہائیں ٹہل رہی تھی۔ کنیزشریفہ ہاتھ یا ندھے سامنے کھڑی تھی۔نظریں دائیں سے بائیس گھماتی وہ تالید کو ٹمبلتے دیکھیرہی تھی۔

''آپ پریشان بین'شفرادی!''

''صرف پریشان؟''وہ رکیاور بگڑ کے اسے دیکھا۔''میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ۔میرے سامنے میرے باپانے ایک شخص کی گردن مار دی۔ (اس نے تقیلی کی پشت سے گال رگڑا جے وہ کتنی ہی دفعہ دھو چکی تھی) مجھے کیامعلوم تھا کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ میسلوک ہوتا ہے اور مجھے دیکھو…میں بجرے باز ارسے تمین دکا نداروں کو گرفتار کروالائی'اوراب مجھے پچھ بچھ بیس آر بی کدان کے ساتھ کیا کروں۔'' وہ قریباً روہانی ہوگئی تھی۔

' مشنرادی۔ جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہوئے آتا ہے تو بندا ہارااس کو ہزا سنا دیتے ہیں۔ یا اگران کے مزاج ایجھے ہوں تواسے معاف کر دیا جاتا ہے۔''شریفہ کل میں عرصے سے کام کر رہی تھی۔ پانچ دن پہلے آنے والے نئے بندا ہارا سے عہدوفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندا ہارا کی کنیز بھی رہی تھی۔'' آپ ان کومعاف کر سکتی ہیں'یا سزا سنا سکتی ہیں۔''

''معاف کرنے سے تو میں کمزورلگوں گی۔ ہرگر نہیں۔''اس نے فور اُنٹی میں سر ہلایا۔ پھر پانگ کے کنارے پیٹیٹی اور دونوں ہتھیایوں سے دائیں بائیں پانگ کی ریشمی جا در کو مینج لیا۔وہ مصطرب بے چین میں لگتی تھی۔

''ان متنوں نے گتاخی کی تھی اور ان کواس کی کڑی سے کڑی سز املنی چاہیے۔''

شریفہ نے گہری سانس لے کرافسوں سے سر جھٹا۔ شنرا دی کار ہاسہار عب جوکل تک شریفہ نے محسوں کیا تھا 'اس کے بچگا ندو ہے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا۔ سووہ گردن پوری اٹھائے کھل کے بولنے لگی۔ 'دشنرا دی آپ اب ایک قدم اٹھا بچکی ہیں۔ اب آپ کوشرمندگی سے بچنے کے لئے اس پہ قائم رہنا جا ہیے۔''

د نشرمندگی؟"

' نشنرادی یان سوفو کو جانتی بین آپ ؟ وہ چینی بادشاہ کی صاحبزادی بین۔ چند ماہ قبل وہ سلطان مرسل سے شادی کرنے کے لئے اپنے والد کی رضامندی کے ساتھ ایک بڑے چینی قافلے کے ہمراہ ملاکہ آئی بین۔ وہ بوکی چینہ (چینی پہاڑی) والے کل میں قیام پذیر بین مگران کا کثر یہاں آنا جانار ہتا ہے۔ یہ چند ماہ ان کی شادی کی تیار یوں میں گزر گئے۔ دو ہفتے بعد ان کی اور سلطان مرسل کی شادی ہے۔ شہرا دی یان سوفو نے ان چند ماہ میں اپنے بہت تعلقات بنا لئے بین اور وہ سلطان کے فیصلوں پہاڑا نداز بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہی الورسونگائی کے لوگوں پہلے ڈھایا اور وہ آپ کوشرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔''

''تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟'' تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑےاور رنگت پھیکی پڑگئی۔ 'مشنرا دی!'' وہ سجاؤ ہے تمجھانے گئی۔'' آپ کوقیدیوں کومزا دینی ہوگ۔''

''سزا...؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں ان کو تخت سے تخت سزاؤں گی۔ان سے بھاری سے بھاری مشقت کروائی جائے گی۔ایسے ٹھیک

رےگا۔"

"بالكل شفرادى - يابترين رے گا-"

تالیہ ایک دم کھڑی ہوئی اور جیسے اعتاد کو بحال کرتے ہوئے گر دن کڑ اکے بولی۔

''میں ....میں خوداینے سامنےان کوہز اسناؤں گی۔ مجھے قید خانے میں لے چلو۔''

''جوآپ کا تحکم شمرادی۔' 'شریفہ نے گہری سانس لے کرتالیہ کے چبرے کودیکھا جوتائی ژبیان کی گردن ماردینے کے بعد سے مرجھایا ہوا تھا'ا کے کمل اٹھا تھا۔

المہم سر جھائے نڈھال پڑاتھا جب اس نے قریب آتے قدموں کی جاپ نی۔وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ کونے میں لگی گول سیڑھیوں سے چندا فرادینچا تر رہے تھے۔ایڈم تیزی سے کھڑا ہوا۔اسے سرخ اور سنہری لباس کی جھلک دکھائی دی تھی۔

نیچ آنے والوں میں سب سے آگے تالیہ تھی۔اس کالمبالباس زمین پہ جھاڑودے رہا تھااوروہ ہاتھ یا ہم پھنسائے بہت شان سے چلتی ہوئی سلاخ دار دروازے تک آئی تھی۔سر کا تاج نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔

باقی دونوں قیدی بھی شنرا دی کے احتر ام میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوگئے تھے۔

''ا تناتو بتادیں کہ آپ نے مجھے کیوں پکڑوایا ہے'شنرا دی صاحبہ!''ایڈم سلاخوں کو پکڑے روہانسا ہوکے بولا۔''صبح سے بھوکا بیا ساپڑا ہوں۔کوئی یو چھنے تک نہیں آیا۔اچھافا نکرہ ہواہمیں آپ کےشنرا دی ہونے کا۔''

شنرا دی نے اچینے سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سیا ہیوں کومخاطب کیا۔''یہ کیا کہدر ہاہے؟''

دمیں خودہیں سمجھ یار ہا۔ "سیابی نے لاعلمی ظاہر کی۔

الدُّم نے افسوس سے ان دونوں کود یکھاجونا مجھی سے ایڈم کود کیھتے ہوئے بات کرر ہے تھے۔

'' آپ کی بیادا کاری میرےاوپر گراں گزر رہی ہے' ہے تالیہ۔ آپ جھتی کیا ہیں مجھے؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندرسل ڈالے جاتے ہیں کیا؟''

وہ کوفت سے سپاہیوں کی طرف گھومی۔ پھرایڈم نے دیکھا کہ وہ ہاری ہاری تینوں کی طرف اشارہ کرکے ان کوہدایات دے رہی تھی۔ زبان انجان تھی۔ مگر جیسے ہی ہاتی دونوں قیدیوں نے اس کے الفاظ سنے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نیچے کو جھک گئے۔ایڈم بیجان میں کھڑارہ گیا۔وہ آخر کیا تھم دے رہی تھی؟

تالیدا نبی اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی سلاخ دار دروازے کے قریب آئی'اوراپے مرمریں ہاتھ سے ایک سلاخ تھا می ۔ پھر قدرے برہمی سے ایڈم کود کیے کے ای انجان زبان میں کچھے ہو لی جیسے اس کی سرزنش کررہی ہواور تنگین نتائج کی دھمکی دے رہی ہو۔ ''مجھے پچھ کھانے کوہی بججوادیں'یار۔وہ پنجرے والے کم از کم کھانا تو اچھا دیتے تھے۔''وہ روہانسا ہوگیا۔ تالیہ نے ہاتھ چیچھے کھنج کیا اور

لپٹ گئی۔اس کی معیت میں سپاہی بھی مڑ گئے اور چنرلمحوں میں وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ایڈ م سلاخوں کے قریب آیا اور آہت ہے اپنا جو تااس شے کے او پر رکھا جو تالیہ کے ہاتھوں سے پھسل کے بیٹی جا گری تھی۔وہ چند لمجے دم سا دھے وہاں کھڑار ہا پھر جب اسے یقین ہوگیا کہ دوسرے قیدی نڈھال سے واپس بیٹھ گئے ہیں اور پہریداراس طرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ دھیرے سے وہیں بیٹھتا گیا اور پھر آہت ہے وہ شے اٹھائی۔

وهايك نضاسا كاغذ كانكرا تفابه

ایڈم نے اسے کھولا اور شعل کی پھڑ پھڑ اتی روشنی میں غور سے پڑ ھا۔اس پہ انگریزی میں لکھا تھا۔ ''مجھے پلان بنانے آتے ہیں'ایڈم گرتمہیں صرف کتا ہیں پڑھنا آتی ہیں۔'' ایڈم نے پیغام کوشھی میں دہالیا اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ (بے تالیہ کے ہر پلان میں مجھ پیطنز کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟)

\$\$=====\$\$

شام وصلتے ہی کل کی بیرونی دیواریا گی قندیلیں روش ہونے لگیں او ساراکل دور سے جگمگا تا ہوا دکھائی دیے لگا۔

محل کے اندر بہت سے چوکور ہاغ تھے۔ایسے ہی ایک ہاغ کے وسط میں تالا ب بناتھا جس کے اندر سنگِ مرمر کا نیلا ہٹ مائل فرش بچھا تھا۔ دیواروں پیچگمگاتی مشعلوں کے ہاعث تالا ب کا پانی جھلملا تا دکھائی دیتا تھا۔

تالاب کے زینوں پہتالیہ بیٹھی تھی۔ گھٹنوں پہھوڑی کائے ایکھیں بند کیے وہ مغموم ی بیٹھی نظر آتی تھی۔ یا شاید بیٹھے بیٹھے سوگئی تھی۔ برآمدے سے شریفہ طشتری اٹھائے گزرر ہی تھی۔ تالیہ کو بے خبریا کے اس نے رفتار تیز کردی۔

محل کے اندر دیواروں پہ جا بجاقندیلیں اورالالٹین لگے تھے۔ کہیں موم بتیوں کے اسٹینڈ تھے۔ چھتوں سے روشن فانوس لٹک رہے تھے۔ بیزر دروشنی ماحول کومزید پرفسوں اورخوا بناک بنار ہی تھی۔

شریفه تیزی سے اوپر آئی اورشنرا دی تا شہ کی خواب گاہ کا درواز ہ کھولا۔ پہریداروں کووہ پہلے ہی بھیج پیجی تھی۔

درواز ہ بھیڑ کے وہ اندر آئی اورجلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔اس میں بڑے بڑے دراز ہے تھے۔وہ ایک ایک کو کھولنے گئی۔شام میں اس نے دیکھاتھا کہ تالیہ نے اس کے آتے ہی کوئی شے جلدی سے گاؤ تکھے کے پیچھے چھپائی تھی۔وہ کوئی ریشمی گلابی رومال میں بندھی شے تھی جوشریفہ کے ذہن میں کھٹک گئی تھی۔

آخرشنرادي كاراز كياتها؟

اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا اور چیزیں اوپر تلے کیں۔کونے میں وہ اسےنظر آبی گیا۔گلا بی ریشم میں لپٹا ہوا کوئی بنڈل ہو جیسے۔شریفہ مسکرائی اوراسے نکال کے چبرے کے سامنے لائی۔

یکدم کمرے میں جلتی قندیل بجھ گئی۔ایک دم سارے میں اندھیراچھا گیا۔شریفہ چونک کے گھوی۔

کھڑ کی کے پٹ اچا تک ہے کھل گئی تضاور تیز ہوا کے باعث پر دے اڑتے جارہے تھے۔ آسان پہ بادل گرج رہے تھے۔ وقفے وقفے سے بجل بھی چپکتی۔ ہوانے ہی قندیل بجھائی تھی۔

شریفه قندیل آگے بڑھی' مگرای بل بجلی حمکی تو سامنے کوئی ہیولہ سانظر آیا۔وہ بالکل ساکت رہ گئی۔اندھیر ادوبارہ حجھا گیا۔

کنیزرلیثمی رومال میں کپٹی شے سینے سے رگائے ایک قدم پیچیے ہٹی۔ دل زور سے دھڑ کا۔

' کل رات کیا ہوا تھاشریفہ؟'' بجلی دوبارہ چیکی تو بل بحر کو کمرہ روثن ہوا۔

کھڑ کی کے سامنے وہ کھڑ کی تھی۔اس کے تھلے سنہری ہال ہوا ہے پیچھے کواڑر ہے تھے۔ آنکھیں شریفہ پہ جمی تھیں۔اور آواز نہیں تھی جس میں وہ دودن سے اس سے بات کرتی آر ہی تھی۔

بہتو لگتا تھاجیہے کوئی اور عورت ہے۔

''کلرات تہمیں یا دے کیا ہوا تھاشریفہ؟''نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی ۔شریفہ خوف سے پیچھے ہونے گئی۔

''تم رات کے دوسرے پہر کسی کھنگے سے اٹھی تھیں۔تم نے اپنے کمرے میں کوئی آ ہٹ ٹی تھی۔ یا دہے؟تم نے ادھرا دھر دیکھا پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئیں۔'' تالیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آ گے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ پیچھپے ہوتی جارہی تھی یہاں تک کداس کی کمر دیوار سے تکرائی۔

''تم دوبارہ سوگئیں۔ پھرتم نے کوئی آہٹ نہیں تی کیونکہ بلی کوئی آہٹ بیدائی نہیں کرتی۔ وہ دیے قدموں آتی ہے۔ سانس بھی نہیں لیتی ۔ آہتہ آہتہ ....وہ تمہاری موجود گی میں ...،'بجلی کڑی تو کمرہ روشن ہوااور کھلے بالوں والی حسین شنرا دی نظر آئی۔اس کی تیز نظریں اور وہ آنکھیں ... بشریفہ کاخون منجمد ہونے لگا۔

''تہہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی ۔اورای خاموشی ہے واپس چلی جاتی ہے۔مگراس شے کے ساتھ۔''

' دشنرا دی'میں آپ کے کمرے میں صرف صفائی کے لئے ۔۔۔۔''اس نے کہنا چاہا' مگر پھر تالیہ کے الفاظ پہ چونگی۔ کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھوں میں موجود شے کودیکھا۔''جی؟''

"اسے کھول کے تو دیکھوکہ پیکیاہے؟"

ہا ہرو تفے وقفے سے بجلی چک رہی تھی۔ ہارش کی بوندیں ترمتر ٹریسنے لگی تھیں۔ایسے میں شنرادی عجیب ی نظروں سے اسے دیکھتی قندیل کے پاس رکی اور سلائی نگاکے اسے آنچے دکھائی۔شعلہ سا بھڑکا اور سارا کمرہ روثن ہوگیا۔

شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا۔ اندر چند کا غذسید ھے رکھے تھے۔ وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا۔

شنرا دی آگے بڑھی اور کھڑ کی بند کر دی۔ پھر پر دے جھکے سے برابر کیے۔ ہوا کاراستدرک گیا۔ بارش کی ترمتر اہٹ ختم ہوگئی۔ اب صرف زر دروشن کمرہ تھاا ورشریفہ جوان کاغذوں کو کھول کے دیکھر ہی تھی۔ پہلے صفحے پہنگاہ دوڑائی تو اس کادل دھک سےرہ گیا۔ بے بیٹی سے چہرہ اٹھاکے تالیہ کودیکھا جوگر دن اٹھائے'شان سے مسکرار ہی تھی۔

''یے تمہارے خطوط ہیں۔ جو تمہارے نام کھے ہیں کسی نے۔ بھلا کس نے ؟''شہرادی نے لیے بھر کوسوچا۔'' سابق بنداہارا کی فوج کے جرنیل بھو پالن نے۔ وہ پہلے ای محل میں رہتا تھا۔ تم سے محبت بھی کرتا تھا' گراب وہ تمہیں خط لکھ کے مرادراجہ کی فوج اوراس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتار ہتا ہے۔ وہ مفرور ہے اور میرے باپا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کررہے ہیں لیکن اس کوڈھونڈ نہیں پارے۔ کیاان کومعلوم ہے کہ وہ تم سے رابطے میں ہے؟''

خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھل گئے۔وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنتِ مرا د کے قدموں میں گرگئی۔''شنرا دی میری جان لے لیجئے' مگرخدار امیرایفین کریں۔میں نے اس کو بھی کوئی رازنہیں بتایا۔''

تالیہ تیزی سے جھکی اور جھلکے سے اسے کندھے سے دیوج کراوپر کھڑا کیا۔

''جان لے لوں گی تمہاری اگرتم دوبارہ میرے قدموں میں گریں۔میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کے بات کیا کرو شریفہ! یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہگرا کرو!''وہ غصے سے غرائی تو شریفہ ہاتھ با ندھے سیدھی کھڑی ہوگئی۔اس کاچپرہ خوف اور گھبرا ہے سے سفید پڑچکا تھا۔

' مشنرا دی ... میں قتم کھاتی ہوں میں نے اسے پچھییں بتایا۔''

''میں جانتی ہوں ...' نالیہ نے جھٹے سے اسے چھوڑ ااور گہری سائس بھری۔''جو خطتم نے اسے کل کھاتھا اور ابھی بھیجائییں تھا'وہ میں نے پڑھ کے واپس رکھ دیا تھا۔تم اسے بچھ نہیں بتا تیں۔ میں جانتی ہوں۔ کیونکہ تہمیں کل کاعیش و آرام پبند ہے۔تم اس سے سرف محبت مجری ہا تیں کرنا جائتی ہوگروہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جانے کے لئے رابطہ رکھتا ہے۔البتہ ...' وقفہ دیا۔'' کوئی صرف اس کے خطر پڑھے تو وہ بھی سمجھے گا کہ بیرازوں کی تجارت دوطر فہ ہے۔''

شریفہ نے گھبرائے فی میں سر ہلایا۔''خدارا رادبہ کومت بتائے گا۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔خداکے لئے شنرا دی' مجھے معاف کر دیں۔ بدلے میں آپ مجھ سے جوجا ہے کروالیں۔''

تالیہ نے نزاکت سے چہرے پہ آئی سنہری لٹ پیچھے گی۔''تمہاری با تیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ مگریہتم دل سے نہیں کہدر ہیں۔ تم اندر ہی اندر بیسوچ رہی ہو کہ جم ہوتے ہی تم پیشط میرے کمرے سے چرالوگی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ ل جاؤگی۔ ہے تا؟'' 'مشنرا دی'میں ....''

' دختہ ہیں کیا لگتا ہے ہے وقو ف' میں نہیں و کھیر ہی کہتم کس کس وقت میرے باپاسے ل کے آتی ہواوران کومیری ہر بات کی خبر ویتی ہو؟ حجب کے کسی کی نقل وحرکت پینظرر کھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتیں ہے ابھی تا شہنتِ مراد کو جانتی نہیں ہو۔'' شریفہ نے خفت سے آبھیں جھکا دیں ۔ شہرا دی آگے بڑھی اور پنچ گرا بنڈل اٹھایا' پھرواپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کے بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا ۔ پھرای شان سے واپس گھوئی۔

''یہ خطاب ای جگدر ہیں گے'اورتم چاہوتو ان کو واپس چراسکتی ہو'لیکن بات ہے۔ شریفہ کہتا شد بنتِ مراد سے کوئی بچھ بھی نہیں چرا سکتا۔ کیونکہ …''وہ پلنگ تک آئی اور بچھے تلے سے ایک بنڈل نکالا۔ پھراو پری کاغذا ٹھا کے شریفہ کے سامنظہرایا۔ ''کیونکہ تا شدصرف شنرادی نہیں ہے۔ وہ ایک ساحرہ بھی ہے' جسے دنیا کا ہر کام آتا ہے۔'' شریفہ نے چہرہ اٹھا کے اس کاغذ کودیکھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آتھ جس جیرت اور البھن سے پھیلتی گئیں۔ ''یہ اس جرنیل کاخط ہے شریفہ 'اور اس پیاس کی مہر بھی گئی ہے اور اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مددیہ تمہاراشکریہ اداکررہا ہے۔''

'' بیدخط .... بیدخطانو میں نے مجھی نہیں رہھا۔''

'' درست۔ کیونکہ اس نے بیغط تہمیں مجھی نہیں لکھا۔ بیغط میں نے لکھا ہے۔اس کی لکھائی میں۔اس کی مہر لگا کے۔ چند منٹوں میں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا۔نقول تیار کرنامیرے اوپر بہت آسان ہے'شریف۔''

کنیزنے چیرت'الجھن اورخوف ہےاہے دیکھا۔ ہاتھ پھر ہے جوڑ لئے۔' مشنر ادی میں پچھ بجھنہیں یار ہی۔''

''جس دن پیدخط میرے صندوق سے غائب ہوئے تا 'اس دن میں اس طرح کے بچپاس نے خطر بنا کے راجہ مرا دکو دکھادوں گی۔جرنیل کی خفیہ مہراور لکھائی وہ پیچانتے ہیں اور میں ان خطوط میں وہ'وہ ہا تیں لکھوں گی کداجہ تمہاری گر دن ایک لمحے میں اتار دے گا۔'' کہدکے اس نے جعلی خط زور سے بستریہ بچینکے شریفہ کوخوف سے جھٹکا سا آیا۔

''میں تا شہبونا ہوں اور جوچیز ایک دفعہ دیکھاوں' وہ مجھے نہیں بھوتی میرے د ماغ سے تم ان خطوط کو…'' اس کی آٹکھوں میں آٹکھیں ڈالے'اس نے کنپٹی پیانگل سے دستک دی۔''بہجی نہیں چراسکتی۔''

' دشنرا دی!' نشریفه کی آنکھوں میں آنسو حیکنے لگے۔اس نے ہاتھ جوڑ کے چہرہ جھکا دیا۔

''میں آج ہے آپ کی غلام ہوں۔راجہ نے مجھے آپ کی جاسوی کرنے کا کہا تھااور میں بیصرف اس لئے کرر بی تھی کیونکہ میں ان کی غلام تھی مگر آج ہے مجھ پہسب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ میں آپ کے لئے وہ سب بھی کروں گی جو میں کسی اور کے لئے نہیں کرتی۔بس مجھے معاف کرد بیجے شنم ادی۔''وہ دوبارہ مجھنے لگی مگر تالیہ کی تنویہہ یاد آگئی۔سوہا تھ با ندھے کھڑی رہی۔

تالیہ مسہری تک آئی ایک شان سے لباس پھیلا کے اس پیٹھی اور ٹا تگ پہٹا تگ جمالی۔ پھر گالوں پر جھومتی سنہری اے دوانگلیوں کے

درمیان ہے گزارتے ہوئے گویا ہوئی۔

''تم آج سے نصرف میری کنیز ہوبلکہ تم اس کل میں میری آئکھیں اور میرے کان ہوگی ۔ تم میرا ہر تھم بلاچوں چراں مانوگی ۔ تم میرے لئے ہروہ کام کروگی جو میں تہمیں کہوں گی۔اس کے بدلے میں میں تہمیں اچھامال اوراچھی خوراک دوں گی۔اورسب سے بڑھ کے میں تہمیں عزت دوں گی۔میں تہمیں اپنے پیروں کو چائے سے بچاؤں گی۔ میں تہمیں ایک انسان کی طرح رکھوں گی۔لیکن جس دن تم نے مجھ سے غداری کی 'اس روز ....میں .... تہماری .... جان لے لوں گی۔'' آخری الفاظ چبا چبا کے اوا کیے۔اس کی آئکھیں شریفہ کے اندر تک اتر رہی تھیں۔وہ فورا سے بولی۔

'' آپ مجھے ہمیشہ وفا دار پائیں گیشنرا دی ۔ میں نے محل سے کوئی غداری نہیں کی' نہ کروں گی۔ آپ تکم دیجئے' میں آپ کے لئے کیا کروں؟''

''ہوں۔''تالیہ نے ایک انگی اپنے کان کے آویزے پہ پھیرتے ہوئے سوچتی نظروں سے شریفہ کودیکھا۔ '' آج جب ہم ہازار گئے تصفو وہاں ایک ممارت تغییر ہور ہی تھی۔وہ اوراس کے سامنے والی حویلی کس کی ہے؟'' ''وہ؟''شریفہ نے جلدی جلدی تبھیلی کی پشت سے آنسورگڑے اور بتانے گئی۔وہ دونوں حویلیاں ابوالخیر کی ہیں۔وہ ملا کہ کاسب سے بڑا تا جرہے۔بہت مال 'بیٹوں اور غلاموں والا۔''

"بول...كى چيز كاتاجر بود؟"

''مچھلی' گوشت اور مصالحوں کا۔وہ ہندوستانی تا جروں سے بخت خار کھا تا ہے اوران کے مصالحے چرالیتا ہے یا خراب کروا دیتا ہے'اور اپنے مصالحے مہنگے دام بیچنا ہے۔وہ رئیس ہے اوراس کے ہاں سلاطین'وز راءاور امراء کاروز کا آنا جانا لگار ہتا ہے۔راجہمراد کا خاص دوست ہےوہ۔''

''اور وہ لوگ جو عمارت تعمیر کررے تھے ُوہ کون تھے۔''

''وہ اس کے غلام ہیں۔ عام لوگوں کی طرح وہ منڈی سے غلام نہیں خرید تا بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے زیر دئی غلام بنالیتا ہے۔ پھران سے مفت میں کام کروا تا ہے۔ برسوں سے لوگ اس کے پاس یونہی قید ہیں گر اس کو کوئی پوچھنے والانہیں ہے۔وہ ہر بندا ہارا کا دوست جو ہوتا ہے۔''

"فو کیاسارے غلام ہمیشہاس کے پاس قیدرہتے ہیں؟"

' دنہیں۔ وہ چندغلاموں کو جو کسی ہنر ہے آراستہ ہوں'اور دیکھنے میں تنومند اور مضبوط ہوں'ان کووہ الگ کر لیتا ہے۔'' تالیہ چونک کے سیدھی ہوئی۔''اچھا۔اوران کووہ اچھی خوراک دیتا ہے تا؟ تا کہوہ صحت مندلگیں؟'' شریفہ نے سر ہلایا۔

حاكم : نمره احمد

37

''جی ہاں۔وہ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرتا ہے'انہیں سارے ہنر سکھا تا ہے اورانہیں خوب تیار کرکے ہر تھوڑے عرصے بعد نیلا می میں چچ ویتا ہے۔''

'نیلا می؟''وه چونکی۔''انسا نوں کی نیلامی؟''اس کادل ڈوبا۔

''بی شنرادی ۔ چین میں بھی تو ہوتی ہوں گی نیلامیاں۔''اس کا انداز دفاعی مگر مغموم ہوگیا۔''بڑے بڑے امراءاور شنرادے ایس نیلامیوں سے اپنے لئے خاص غلام فریدا کرتے ہیں۔''وہ رکی۔'' کیا آپ اس کے پاس سے کسی غلام کوفریدنا چاہتی ہیں؟''
''جومیں چاہتی ہوں وہ میں تمہیں بتادیتی ہوں'اور ہوسکتا ہے کہتم وہ نہ کرسکو'لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ بیکام تم کوئی کرنا ہے۔ ہرصورت ۔''اس کے الفاظ سر دیتھے اور مگین بھی۔ دماغ تیزی سے چل رہاتھا۔
دیواریے گلی قندیل ہلکی می پھڑ پھڑارہی تھی۔ ہا ہرزوارٹر ہارش برسے جارہی تھی۔

☆☆======☆☆

ابوالخیری حویلی کے باور چی خانے کے ساتھ چھوٹے گھر کے بینے تھے۔ان کے اندرفرش پہ بھوسے کے بستر تھے اور دروازوں کی جگہ پر دے لہرار ہے تھے۔ایسے بی ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ چپت لیٹا حجبت کود کھے رہاتھا۔ باز وؤں کا تکمیہ بنا کے سرتلے رکھا تھا اور گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔

با ہر ہارش موسلا دھار برس رہی تھی۔و تفے و تفے سے بجلی جبکتی اوراو پر سگےروشن دان سے اندرآ کے سارا کمرہ روشن کردیتی۔روشن دان چند فٹ ہی او نچاتھا۔اورشیشے کا بنا تھا۔اس کےعلاوہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہتھی۔

یکدم پر دہ ہلکاساسر کااور تنھی کی آریا نداندر داخل ہوئی۔ کھلے بالوں پہ فید ہیئر بینڈ لگائے سفید فراک پہنےوہ آ ہت ہے ایک دیوار ہے جالگی اورا دای سے اسے دیکھنے گئی۔

"دُيْدِ!"

''مول۔''وہ حجبت کو تکتے ہوئے برابرایا۔

'' آپ دکھی ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے۔ آخر آپ ایک قیدی ہیں۔ وقت کے قیدی۔ اس گندے میلے احاطے میں بھنے قیدی' جہاں کوئی مجھی بھی آپ کوزخمی کرسکتا ہے۔ ماربھی سکتا ہے۔ جہاں ہے آپ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ آپ کواب اس زندگی' اور خدا سے مایوں ہو جانا چاہیے۔'' وہ دھیرے دھیرے اس کوتلخ حقیقت سے روشناس کروار ہی تھی۔

' پہنہیں معلوم ہے میں جبلاء پڑھ رہاتھا تو میں کیا بنیا جا ہتا تھا؟''وہ چیت کود کیھتے ہوئے بولا تو وہ چڑی گئی۔

دو آپ کواپنی قسمت کوکوسنا جا ہے' آپ کورونا جا ہے۔ آپ کواچھی با تیں نہیں سوچنی جاہئیں۔''

''میں شیف بنا جا ہتا تھا۔''وہ حیوت کود کھے مسکرایا۔'' مجھے کھانے ہے محبت تھی۔سلاد کے پتوں کارنگ۔آگ یہ پیاز بھونے کی

خوشبو...اسٹیک کے پکنے کی آوازیں۔ مکئی کے دانوں کی ساخت.... مجھے کھانے سے محبت تھی آریا ند۔ اور مجھے کچن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے سبزیاں کاٹنے میں جومزا آتا تھاوہ اور کسی چیز میں نہیں آتا تھا۔ گرمیں اتنامصر وف ہوتا تھا کہ پچھنیں بنایا تا تھا۔''وہ سکراتے ہوئے یا دکر کے کہدرہا تھا۔ چہرے پہزٹم کے نشان ابھی تک نظر آرہے تھے۔شیوتا زہ کی تھی مگر بلیڈ سے چند خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ''ویٹر ایس ادبی اور کے کے دینے کے ایک کے مصورے آسے اور کہ بھیل میں سکے اور ان ان ان کسی اندرو کی کے استانا کے جو اور ہوئے۔''

'' ڈیڈ ...اس مایوی اور بددلی کودیکھیں جوآپ کے اردگر دیجیلی ہے۔ بیکچرا...بیدانسانوں کو جانوروں کی طرح استعال کرنا.... ڈیڈ .....'' اس کا' دماغ' آریا ندکے روپ میں اس کویا دکروار ہاتھا کہاہے دنیا کے دوسرے اکثر لوگوں کی طرح صرف براہی سوچنا ہے مگروہ اپنے دل سے پچھاور کیے جارہاتھا۔

''شادی کے بعد ویسے بی عصرہ کھانا بناتی تھی۔ پھر میں سیاست میں آگیا۔ امریکہ میں جب میں اسٹیٹ اٹار نی کاالیکشن لڑنے نکااتو میرے ساتھ پی آرکے لوگ ہوری ہر حرکت پہنظرر کھے ہیں۔ ساتھ پی آرکے لوگ ہوری ہر حرکت پہنظرر کھے ہوئے تھے۔ میں ملا پیشیاءواپس آیا تو میرا نام مزید برڑھ گیا۔ پرائیولیٹ تم ہوگئی۔ ملازم' کنسلٹنٹ' کیمپئین اسٹاف۔ باڈی مین۔ ہروقت کوئی ساتھ چپا ہوتا تھا۔ سیاست'ٹی وی شوز' پبلک appearances میراا یک برنس فیس تھا۔ مجھے اپنے امیج کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں کرنارہا۔''

بارش کی بوندیں گرتی رہیں' بجلی چکتی رہی اوروہ بولتار ہا۔ آریا نہ ساتھ ہی کچھ کہدری تھی گھروہ اسے نہیں سن رہاتھا۔ ''ہروفت میڈیا' رپورٹرز' مخالف سیاستدان'میری اپنی پارٹی کے لوگ اور میرا خاندان'میر نے فینز میری ہرحز کت کونج کررہے ہوتے تھے۔اور جب میں تنہا ہوتا تو بھی اتنام صروف ہوتا کہ کچن میں قدم تک ندر کھ پاتا۔ گمروہ شوق کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں قیدتھا۔مجبوریوں' اور کاموں میں۔ گمراب…اب میں آزاد ہوں۔''

" "آپ قید ہیں'ڈیڈ!" وہروہانسی ہوئی۔" ہرچیز میں مثبت پہلود کیصنا چھوڑ دیں'ڈیڈ۔"

' دہنیں۔ میں آزادہوں۔ پہلی دفعہ میں آزادہواہوں' آریانہ' 'اس نے نظروں کازاویہ موڑااور مسکرا کے دیوار سے لگی پریشان اور ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔'' مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ کوئی میر ااسکینڈل نہیں بنائے گا۔ کوئی مجھے بچے نہیں کرے گا۔ میں بہمی اتنا آزاد نہیں ہوا۔میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھے اس ملک کوئیں چلانا۔ مجھے کوئی پارٹی نہیں چلانی۔ دیکھوار دگر د... یہاں کوئی مجھیں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ مجھے کسی کے سامنے اپنا برنس فیس قائم نہیں رکھنا۔ میں آزادہوں۔اور میں اس باور چی خانے میں کھانا پکا سکتا ہوں۔''
'' آپ پھنس چکے ہیں۔ آپ مظلوم ہیں۔ آپ وکٹم ہیں۔ آپ ...''

''میں مظلوم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ پار کیا تھا۔ یہ میری چوائس تھی۔اور میں بینہیں کہدر ہا کہ میں یہاں خوش ہوں نہیں۔ میں بیہ کہدر ہاہوں کہ میں مشکل وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا۔ میں اس سے پچھ سیھے کے بی نکلوں گا۔تمہارے باپ نے آج تک ہمت نہیں ہاری۔ give up نہیں کیا۔تواب وہ کیوں ہمت ہارے گا۔نکل تو میں آؤں گااس سے۔مگر مجھے اس قید کو

بھی ایک تجر بے جیسا سمجھنا ہے جو مجھے پچھ سکھائے۔ مجھاس سے بہتر انسان بن کے لکلنا ہے۔ زیا دہ آزاد۔'' '' آپ کوڈرنا چا ہے کہ بیج جنگلی لوگ آپ کو مار نہ دیں۔''

''مرنا کیا ہوتا ہے آریا نہ؟''اس نے گہری سانس لی اور باز وؤں کا تکمیسر تلےرکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے لگا۔''ایک دنیا سے دوسری میں چلے جانا اور جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہوتو پچھلی کے فائد نقصان ہے معنی ہوجاتے ہیں۔اگر مار بھی دیں تو کیا ہوگا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ موت بھی صرف ایک تجربہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے وہاں کتنی اچھائی اور positivity پھیلا کے جاتا ہوں۔ جب انسان کو یہ ایمان آ جاتا ہے نا تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔''

اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب آریا نہ وہاں نہیں تھی۔وہ اپنے تمام تر واہموں اور خدشات سمیت غائب ہو پھی تھی۔وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔اس کی مثبت سوچ نے اندرسراٹھاتے منفی پن کوشکست دے دی تھی۔ ''گہری سانس لے کراس نے آنکھیں بند کرلیں۔ہارش اب ہلکی ہور ہی تھی۔

☆☆======☆☆

صبح کاسورج ابھی پوری طرح قدیم ملا کہ پہ طلوع نہیں ہوا تھا۔ نارنجی کئیریں جامنی آسان پہ بھری تھیں جب سپاہی ان تین قیدیوں کو اپنے نرغے میں لئے کل کے سبزہ زار پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اوروہ جھکے سروں کے ساتھ قطار میں چل رہے تھے۔

الدُم سب سے بیحیے تھا اوراس کاچہرہ سب سے زیادہ لاکا ہوا تھا۔

(جب ہم واپس جا ئیں گےتو اِن شاءاللہ ہےتالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اوران کوجیل بھجوانے والا پہلا مخص میں ہوں گا ۔)وہ ہار بارز نجیر میں مقید ہاتھ شیو یہ پھیر کے تہیہ کرتا تھا۔

تو پیمی ان کی سزا۔

برقيدي كومشقت كرني تقى -الذم بن محد كاول مزيد بجه كيا-

دیگرسپاہی ان دونوں کو لئے آگے بڑھ گئے محل کی عقبی طرف ایک جگہ بہت سے جنگی آلات دیکھے تھے اور مندا ندھیرے ہی شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی پہ جت جاتے تھے۔ بھٹی جل رہی تھی اور لو ہے کو اندر دہمایا جار ہاتھا۔ وہاں موجو دسپاہیوں نے دوسرے قیدی کو

بالحول ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پہلگا دیا۔

اب وہ ایڈم کو لئے مزید آ گے آئے۔وہ ممضم ساان کے ساتھ چاتا آیا۔

(چتالیہ پیملائیشیاءکے آئین کے مطابق چوری اور دھو کہ دہی کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کواغوا کر کے جس بے جامیں رکھنےاور ان سے مشقت کروانے کامقد مہجی بنتا ہے۔)لب کاشتے وہ سوچ رہاتھا۔

آسان کی رنگت ہلکی ہوتی جار ہی تھی۔وہ اسے لئے محل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے جارہے تھے۔ بہت سے در واز وں پہ پہریدار کھڑے دکھائی دیتے تھے۔وہ آگے بڑھتے گئے۔ پھرایک او نچے اور بھاری لکڑی کے در وازے کے سامنے رکے۔ایڈم ذرافھ ٹھک کے آہتہ ہوا۔

وہاں شریفہ اورایک دوسری کنیز کے ہمراہ ....وہ کھڑی تھی۔

تاج سر پہ جائے'بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔سر پہ کپڑا تھا جوتاج سے نکلتا ہوا کمر تک گرر ہاتھا۔ نیچے اس نے گہرانیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا۔ایڈم کود کیھے کے ثنان سے سکرائی تھی۔

''میری کیاسزا تجویز کی ہے ہے تالیہ آپ نے ؟''وہ اسے دیکھتے ہی خفگی سے بولا۔ کسی کواس کے الفاظ بجھ میں نہ آئے تھے نہ کسی نے توجہ دی۔ بس پہریداروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ اور خود دوقد م پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ شنر ادی کے سامنے کھڑاا پنی سزا کا منتظر تھا۔
''جیسے میں نے آپ سے گیلری میں برتمیزی نہیں کی تھی، گرآپ نے وہاں بھی خوب واویلا مچایا تھا'ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی برتمیزی نہیں کی تھی، گرآپ نے وہاں بھی خوب واویلا مچایا تھا'ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی برتمیزی نہیں کی تھی، گئے اس بھی خوب واویلا مچایا تھا'ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی برتمیزی نہیں کی تھی، کسی نے برتا کہ سے کرنا کت سے برتمیزی نہیں کے تھی۔ اس در وازے کے بہت اندر کی طرف دھکیل دیے۔ در وازہ کھلنا چلا گیا۔ ایڈم نے چو تک کے دیکھا۔

اشارہ کیاتو پہریداروں نے جسٹ اس در وازے کے بہت اندر کی طرف دھلیل دیے۔ در وازہ کھلنا چلا گیا۔ ایڈم نے چو تک کے دیکھا۔

اندرا کی طویل سا ہال تھا۔ جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پرتر تیب سے کتابیں تکی سے تھیں۔ ایڈم کامنہ کھل گیا۔

''یہ شاہی لائبریری ہے'الیم ہے' وہ اس کود کھے کہ مدھم آواز میں ہولی۔ (پہر بیداراورکنیزیں اس کواجنبی زبان میں بات کرتے دکھے کہ بھی خاموش رہے۔ جب شنرا دی پچھ بول رہی ہوتو وہ گوئے بہرے بن جاتے تھے )''اور تمہاری سزایہ ہے کہ تم اس کی تمام کتابوں کوئی جلدیں عطا کرو گے ۔ یعنی جلد بھی بناؤ گے اور اس کو چپکاؤ گے بھی ۔ یوں تم ساری کتابیں پڑھ بھی لو گے جو کہ قدیم ملے میں لکھی ہیں۔ ہمارے اسکولز میں کلاسیکل ملے کی چند کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ تم نے بھی پڑھی ہوں گی۔ تم ذبین ہوئر سم الخط سے واقف ہو۔ چند ونوں میں الفاظ اور زبان پو بور حاصل کر لوگے ۔ کرنا بھی چا ہے کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے' ہم یہاں سے نہیں نکل کتے ۔ اس کے جب تالیہ کے کہاں کے پاس ہیشہ پلان ہوتا ہے۔'' وہ انگریز کی میں کہدری تھی ۔ جبرہ بخیدہ فقا اور وہ ہما ایکا سن رہا تھا۔

پھروہ کنیروں اورغلاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔''تمہاری شہرادی کوسات زبا نیں آتی ہیں۔ بیقیدی چینی زبان بولتا ہے اور پیمجھتا تھا کہ میں اس کی فضول گوئی نہیں سمجھ سکوں گی۔ ہونہ۔'' غرور سے کہہ کے'لباس پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ کنیزوں اور غلاموں کی گر دنیں فخر سے اٹھی گئیں اور وہ اس کے پیچھے ہو لئے۔ دوسرے سپاہی ایڈم کو لئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔وہ ابھی تک اُ دھ کھلے مند کے ساتھ بار بارگردن موڑ کے شہرادی کود کچھتا تھا۔

اندر کتابیں بی کتابیں تھیں۔ایک دیوارہے دوسری تک۔قطار در قطار در قطار ریکس۔علم کے خزانے۔قدیم کتابیں۔ان کی خوشبو۔مدھم جلتی روشنیاں۔لکھائی کے لئے بنی میزیں۔ان پہر کھی سیابی کی ڈبیاں۔ پرندوں کے بروں والے قلم۔وہ مسحور ساگول گھوم کھوم کے چاروں طرف دیکھ دہاتھا۔

بابی اب درشتی سے اس کو کام سمجھانے لگا۔ جلد کیسے بنانی ہے'اور کیسے کتاب پدلگانی ہے۔ ایڈم نے بالآخر گہری سانس لی۔ (چلو... اغوا اورجس ہے جاکی دفعات میں اپنے مقدمے سے زکال دوں گا۔) اس نے رحم دلی سے تالیہ کے بہت سے گناہ معاف کیے اور سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی مشقت سب سے دلچسے تھی۔

### \$\$=====\$\$

ابوالخیر کی حویلی پہوہ رات جب گہری ہونے لگی تو اس کی ساری کھڑکیوں کی روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہوتی گئیں۔ایے میں باور چی خانے میں ہنوز لاٹین جل رہا تھا۔سفیدمو چھوں والا باور چی آستین چڑھائے وُوئی ہاتھ میں پکڑے تندبی سے ایک کم عمر لڑکے کو جھڑک رہاتھا جوسر جھکائے مٹھیوں سے آٹے نما کوئی شے گوندھ رہا تھا۔ادھراس کاہاتھ درست طریقے سے ندمڑتا 'ادھر باور چی ڈوئی کھینچ کے اس کے کندھے یہ مارتا۔

وان فات ٹوکری پہلو پہاٹھائے باور چی خانے میں داخل ہواتو مجھلیوں کی بُوبھی ساتھ بی اندر آئی۔ٹوکری کی ہوئی صاف مجھلیوں سے مجری تھی جسے اس نے میز پہلا دھرااور پھرنا گواری سے باور چی کود یکھاجواس لڑکے کو کوستے ہوئے ڈانٹ مارکے کام کروار ہاتھا۔لڑکے کے آنسو بہدرے تھاور شانے سے خون بھی رس رہاتھا۔فاتح خاموش کھڑااسے گھورتارہا۔

ہا ہر سے کی نے آواز دی اقوبا ورچی ہرے مند بنائے ہا ہرنگل گیا۔لڑکے نے بھیگا چہرہ اٹھا کے گلہ آمیز نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ ''غصے والی شکل کیوں بنار ہے ہوا گرمیری مدذ نہیں کر سکتے تو؟''اس کوجیسے آس ٹوٹنے کا دکھتھا۔الفاظ نہ بھھآئے ہوں'ا نداز بتا تا تھا کہ وہ کیا کہدرہاہے۔

''مجھاں پنہیں'تم پیغصہ ہے۔اگر کوئی تنہیں مارر ہاہے'اورتم اس کاہاتھ خودنہیں پکڑ سکتے تو کوئی تنہیں اس کے ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ جب تک تم اپنے لئے نہیں اڑ وگے' کوئی تنہارے لئے نہیں اڑ سکتا۔''

لڑ کے کوالبتہ سمجھ نہ آئی تھی۔بس خفگی ہے آنسو یو نچھتا پھر ہے آٹا گوند ھنے لگا۔

فاتے اپنی کوٹھڑی میں آگیا۔رات سیاہ پڑر ہی تھی اور دھیرے دھیرے ساری حویلی نیند کی آغوش میں ڈوبتی جار ہی تھی۔وہ البتہ بھوسے کے بستریہ حیت لیٹا کافی دریس حیت کودیکھتار ہا۔ ذہن میں وہ آریا ندہے باتیں بھی کرر ہاتھا۔

رات گہری ہوتی گئی۔ دوسرا پہرگز رنے لگا جب ایک دم اسے لگا اوپر روثن دان سے کوئی سانپ گراہے۔ وہ کرنٹ کھا کے اٹھا 'اور چند قدم پیچھے ہٹا۔ پھراند چیرے میں آپکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے دیکھا۔

وہ سانپ نہیں تھا۔وہ روشن دان سے لکی رئ تھی۔وان فاتح کی گردن کے بال کھڑے ہوگئے۔

ری سے اوپر چڑ صناقطعاً مشکل ندتھا۔ چند منٹ میں وہ روشن دان سے نکل کے اوپر آگیا جہاں حجبت کاشیڈ بناتھا۔ طویل شیڈ جونخر وطی تھااور اوپر عمارت کے مینار تک جاتا تھا۔ری وہاں چمنی سے بندھی تھی۔اور چمنی کے پاس ...وہ آرام دہ ی بیٹھی تھی۔

فاتح احتیاط ہےاو پر چڑ صتااس تک آیا۔ پھر گر دن گھما کے دیکھا۔ پہریدار بہت نیچے تھے۔وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔

تالیہ نے شابی لباس کی بجائے سادہ کھلاسیاہ پا جامہ اور سیاہ لمبی قبیص پہن رکھی تھی۔ آلتی پالتی کر کے بیٹھی 'وہ سنہرے ہالوں کا جوڑ ابنائے' بس سادگی سےا سے دیکھر ہی تھی۔اس کے قریب فاتح نے قدم رو کے۔

'مشنرا دی!''سرکوخم دیا۔

وهاتھی نہیں۔بس سر کھبنش دی۔''نو انکو!''

(جَكْدَ يُخرُ وطي تقى \_ ذرا بلتى توينچے پھسل عتی تقی \_ )

فاتح نے ادھرا دھر دیکھا۔

"م يهال كيية كيس؟"

تاليه گردن اٹھا كے اسے چىكتى اينكھوں سے ديجھتى سكرائى۔

''جو مجھے آتا ہے' وہ میری جان بچا سکتا ہے۔ اور مجھے دو بی کام آتے ہیں۔ بلی کی طرح دیواریں بچاند کے دوسروں کے گھروں میں داخل ہوجانا'اور کسی بھی آرٹ ورک کی ہوبہو فقالی کرلیتا۔ان کاموں نے مجھے ایک کنیز کی وفا داری خرید دی اور وہ مجھے یہاں تک لے آئی۔''

فاتح احتياط سےاس كے ساتھ بيشا۔ "تو كياتم واقعي شنرا دى تاشه ہو؟"

وہ ادای ہے مسکر انگ ۔ ''جی ہاں۔ وہ تاشہ جس کاذکر آپ کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں بی ہوں۔ وہ تمام کام جواس نے کیے تھے وہ میں اب کروں گی۔ ماضی نہیں بدل سکتا۔ ہم دراصل تاریخ کوبدل نہیں رہے۔ بلکہ ہم اس وقت تاریخ میں موجود ہیں اور ہم تاریخ کو بنا رہے ہیں۔''

''تم نے بنگارایا ملا یو پڑھی ہے؟''

وه دونول مخر وطی حجت په بیٹھے تھے اوران کوسامنے دور دور تک ملا کہ کا قدیم شہر پھیلا ہوانظر آتا تھا۔

' د نہیں' نوانکو۔''اس نے فاتح کود کھے کے کہا۔ دونوں نے چہرہ ایک دوسرے کی طرف موڑر کھا تھا۔'' میں نے صرف شنمرا دی تا شد کانا م سنا ہے۔ میں نہیں جانتی کہاس نے کون سے کارنا ہے انجام دیے تھے۔''

''میں جانتا ہوں۔ میں نے بنگارا یاملا یوپڑھی ہے۔''

تاليد كاول زور ي دهر كا\_

' 'تو مجھے بتائے کہ میں یہاں کون سے بڑے کام کرنے جارہی ہوں۔''وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔وہ چند کمجے اسے دیکھتار ہا'پھرمسکرا کے ففی میں سر ہلایا۔

''وہ کتاب تمہارے بارے میں لکھی گئی تھی مگراس میں ان عظیم کاموں کا ذکر بھی ہے جو میں نہیں جانتا تم کرسکتی ہویا نہیں۔اس لئے میں تمہیں ان کے بارے میں نہیں بناؤں گائے آم اپنی فری ول کواستعال کر کے اپنی مرضی ہے جو کرنا ہے کرو۔ یا تو وہ کتاب جبوٹی تھی'یا تم واقعی اتنی ہی عظیم ہوجتنا کہ اس میں لکھا تھا۔۔۔' اس نے گہری سانس لی۔''خیر۔۔۔ایڈم کوتم اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوگئیں۔''

وہ جوانبھاک سے من ربی تھی اس کے بات بدل دینے پہ بدمزہ ہوئی۔ ذراسے شانے اچکائے۔ ''بال وہ کمل میں پورے عیش وآرام سے رہا ہے۔ درجنوں غلام اس کی خدمت پہ مامور ہیں۔ چھے سو کتابیں اس کو مطالع کے لئے پیش کی گئی ہیں۔ تین وقت کا کھانا شاہی باور چی خانے سے آتا ہے اس کا۔ اور کیا جا ہے اس کو۔''

"مطلبتم نے اس کوشاہی لائبریری میں قبید با مشقت پر کھ دیا ہے۔"

''اب بیتو اپنی اپنی نظر کی بات ہے'تو انکو۔ چونکہ میری نظر مثبت ہےتو میرے خیال میں وہ بڑے آرام سے ہے۔''مزے سے بولی اور مسکرا ہے دبائی ۔فاتح بھی مدھم سکرا ہٹ کے ساتھ اسے دکھیر ہاتھا۔

سلطنتِ ملا کہ کاقدیم چاند آسان پہتیرر ہاتھااورا پسے میں وہ دونوںائ مخر وطی شیڈ پہبیٹھے اطراف سے بے خبرنظر آتے تھے۔ ''تم کیسی ہو؟'' فاتح نے دھیرے سے پوچھا۔

''میرے پاس پلان ہے' توانکو۔راجہمرا دمجھے چانی نہیں دیں گے'اس لئے میں ایڈم کوزبان سکھار ہی ہوں تا کہ وہ میرے ساتھ رہ سکے ۔آپ کو بھی میں آپ کے مالک سے خرید کے محل میں لے جاؤں گی۔ پھر ہم اس چانی کول کے تلاش کریں گے اور ....''

"میں یو چیر ہاہوں" تم" "كيسى ہو" تاليہ؟" وہ نرى سے بولاتو تاليہ نے چو تک كاسے ديكھا۔

د میں؟''وہ گم صم ہوئی۔

"ا ہے بایا سے اسے عرصے بعد ملی ہو۔ا ہے ملک واپس آئی ہو۔خوش ہو؟"

وہ اسے دیکھے کے رہ گئی۔'' بیمیر املک نہیں ہے۔ بیمیرے لوگ نہیں ہیں۔میر املک صرف ملائمٹیاء ہے۔ 2016ء کا ملائمٹیاءاور مجھے اس میں واپس جانا ہے۔''

"اورتمهارےبایا؟"

'' مجھےان سے کوئی ا پنائیت' کوئی محبت محسوں نہیں ہوئی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔میری فیملی صرف داتن ہے۔اور کوئی نہیں۔'' وہ ا داس ہوئی۔چہر ہموڑ لیا۔اب وہ دورا ندجیرے میں ڈوبیشہر کود کچھر ہی تھی۔

"بياتوتم محسوس كردى مورراجهم ادكيمامحسوس كرتابج"

'' پیتنہیں۔میرانہیں خیال ان کو مجھ میں کوئی دلچیسی ہے۔انہوں نے پہلے ہی دن میرے پیچھےا یک کنیز کولگا دیا۔''

''یا شایدتم فرض کر پچکی ہو کہتمہیں کوئی بھی انسان اپنی فیملی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے تم اپنی اصل فیملی سے ل کے بھی پرامید نہیں ہو۔تم اپنی عزت نہیں کرتیں' تالیہ۔''

اس نے شاکی نظریں فاتح کی طرف موڑیں۔''میں سترہ سال بعدان سے ل رہی ہوں مگران کے انداز میں کوئی محبت' کوئی والہانہ پن نتھا۔''

''تم اس سےسترہ سال بعد مل رہی ہو'وہ تنہیں پانچ دن بعد مل رہا ہے۔ پانچ دن صرف تم اس سے دورر ہی ہو۔ ظاہر ہے وہ نارمل ہو گا۔''

'' کیا آریا نہ کو کھونے کے پانچویں دن آپ نارمل تھے؟' 'الفاظ تھے کہ کیا... فاتح ایک دم خاموش ہو گیا۔

'' کیااگر پانچویں دن اس چیئر لفٹ ٹریک پہ آپ جاتے اور وہ آپ کوٹل جاتی تو کیا آپ اس سے محبت کا اظہار کرنے میں سر دمہری یا سنجوی سے کام لیتے۔''

''میراکیس مختلف ہے۔ میں اکیسویں صدی کابا پ ہوں۔ پہلے زیانے میں لوگ اتنے expressive نہیں تھے۔ باپ عموماً سخت گیر ہوتے تھے۔''

''ہاں!''اس نے گہری سانس بھر کے اثبات میں سر ہلایا۔''ہماری دنیا اور اس دنیا میں بہت فرق ہے۔اور اپنی دنیا میں واپس جانے کے لئے ہمیں راجہ مراد سے لڑنا پڑے گا۔''

" تم اپنے باپ کوا پنادشمن کیوں مجھتی ہو؟"

''کیونکہ وہ کوئی ہیرونہیں ہیں۔ وہ خطر ناک ہیں۔ قاتل ہیں۔ ظالم ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا'ان کی بھلائی کاوعدہ اور کچرانہوں نے اپناشمیر چھ کے اس وعدے کو بھلا دیا اورا کی طاقت ورعہدہ حاصل کرلیا۔ایسے خص کوکیا کہتے ہیں'تو انکو؟'' وہ چند لمجے اسے دیکھتار ہا'کچر آہتہ ہے بولا۔''سیاست دان۔''

وہ لمح بحر کو پچھ بول نہ پائی۔"میرے باپا...ایک ظالم 'خطرناک....''

''سیاستدان ہیں۔ تمہارے باپاصرف ایک سیاستدان ہیں۔اوران کا مقابلہ کرنے کے لئے اتناپریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ محل سے کہدر ہاتھا۔'' سیاستدان سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی جنگ' کسی لڑائی 'کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تہمیں سوائے ایک چیز کے۔'' ''کیا؟''

"The art of Politics"

تالیہ نے خفگی ہے اسے دیکھا۔''جو ہماری دنیا کے سیاستدان کرتے ہیں؟ ملک کا پیسہ چورکرنا'لوگوں سے وعدے کرکے ووٹ لیما'اور پھران کو بھلا دینا'طاقت کاغلط استعال کرنا .... بیسب چیزیں اس پندر ہویں صدی کے ملا کہ میں فٹ نہیں ہوتیں۔''

''اوہ تالیہ!''وہ چیجے ہوااور باز ووَل کا تکمیہ بنا کے نیم دراز انداز میں مخر وطی شیڈ سے ٹیک لگالی۔ تالیہ کوگر دن موڑ کے اسے دیکھنا پڑا۔وہ اوپر آسان پےنظر آتے تاروں کود کیجہ کے کہدر ہاتھا۔

'' بیتو برے سیاستدان کرتے ہیں۔ میں تنہیں برا بننے کے لئے نہیں کہدر ہا۔صرف سے کہدر ہاہوں کتم راجہ مراد سے چابی حاصل کر عتی ہو اگرتم اس کوای کے انداز سے ہینڈل کرو۔''

''اوران کاانداز جانتے ہیں آپ؟کل ایک آ دی کی گر دن اڑا دی صرف عوام کو پیغام دینے کے لئے کہ ملک میں نیابندا ہارا آ گیا ہے۔'' ''ملک میں نی شنر ادی بھی تو آئی ہے۔ کیاشنر ادی نے چندلوگ گر فتار کرنے کے علاوہ لوگوں کوئی پیغام دیا ؟'' ''میں طاقت کا ظہار کرنے کے لئے لوگوں کی گر دنیں نہیں مار عتی۔''

''گر دنیں مارنا طاقت کے اظہار کا واحد طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ برا ہے'تم اچھی ہو۔تم اپنے طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ طاقت کوئی ہموارز مین نہیں ہوتی ۔یا تو بیا و پر جار ہی ہوتی ہے یا نیچے۔تمہیں اس کوبڑ ھانا ہوگا۔''

''گرکس طرح؟''وہ البحسٰ سے بولی۔پھرچو کی۔'' آپ نے بنگارایا ملا یو پڑھی تھی۔اس میں لکھا تھا پچھا بیا کی ایش کے ا محل میں آتے ہی طاقت کا اظہار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟''وہ بے چین ہوگئی۔

'' کیا تھانہیں ...کروگی۔ابتم جوکروگی وہ تاریخ ہے گا۔اورابھی وہ کتابوں میں بھی لکھاجائے گا۔وہی جومیں نے پڑھاہے یا تو وہ بچ ہے'یا جھوٹ۔مگرمیں بیدد کجھنا چاہوں گا کہتم حقیقت میں کیا کرتی ہو۔ہوسکتاہے مورخین نے کتابوں میں بچ ندلکھا ہو۔'' اس نے بددلی سے اہر و بھنچے۔'' یعنی آپنہیں چاہتے کہمیں''اپنی''ہی نقل کراوں۔''

"جوتم مجھو۔"

''ٹھیک ہے۔ پھر میں وہی کروں گی جو مجھے درست کگے گا۔لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں۔شنرا دی تا شد کا انجام کیا ہوا تھا؟عصر ہ کہتی تھیں'اس کا انجام ٹریجک تھا۔ میں نے نہیں پڑھ رکھا۔ آپ نے تو پڑھا ہے تا۔''

وہ چند ٹانیے کواسے دیکھتار ہا' کچر گہری سانس لی۔'' کیاتمہارے باپاکے پاس چا بی موجود ہے یااس کونٹی بنانی پڑے گی؟''وہ ہات ٹال گیا تھا۔ ٹالیہ نے خطگی سےاسے دیکھا۔

''ٹھیک ہے۔مت بتا ئیں۔وقت خود ہی سب ظاہر کردے گا۔''پھراس کاچبرہ دیکھے عجیب سے لیچے میں بولی۔'' آپ کو کسی چیز سے خوف کیوں نہیں آتا؟ بھی مایوں کیوں نہیں ہوتے آپ؟''

وہ جوگھٹنوں کے گر دباز وؤں کا حلقہ بنائے جیٹھا تھا 'اس بات پے دھیرے ہے بنس دیا۔

''میں نے زندگی میں بہت ی جنگیں لڑی ہیں۔ مجھے بھی سیٹ بیک ملتے ہیں مگر میں ایک دن کی بری ہاتوں کوسرف اس دن تک خود پہ طاری رکھتا ہوں۔اگلی میں نئی امیدا ورفریش ذہن کے ساتھ اٹھتا ہوں اورا پنے مقصد پہنو کس کرتا ہوں۔''

"سب آپ جين نين عقر"

''خلا ہر ہےسب میرے جیسے نہیں بن سکتے۔ آسان تھوڑی ہے میرے جیسا مبنا۔''

تالیه ادای سے سکرا دی۔ پھر گر دن گھماکے نیچے بھیلےا حاطے کو دیکھا۔ یہاں سےاحاطے کی صرف چار دیواری نظر آتی تھی تبھی وہ پہریداروں کی نظروں سے محفوظ تھے۔

''میں اب چلتی ہوں۔ آپ نیچاتر جائیں اور آرام کریں۔''

''اپناخیال رکھنا۔''وہ اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اسے بہتے ہی قدم اٹھاتے جاتا دیکھتی رہی۔ پھرلباس میں چھپایا بٹوہ نکالا۔ گیلا بٹوہ اب سو کھ چکاتھا اور اس میں وان فاتے کے آئی ڈی کارڈ' کریڈٹ کارڈ'رقم اور پاپ کارن کے ککڑے ای طرح رکھے تھے۔وہ بٹوہ واپس کرنے آئی تھی گر نہیں کرسکی۔نہ جانے کیوں۔

چند ساعتوں بعد کل کے سبزہ زار پہوہ خاموثی سے شریفہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں نے چنے پہن رکھے تھے اور ٹوپیاں سروں پہ گرا رکھی تھیں۔ لائبر ریری کے سامنے وہ رکی اور چنے کی ٹوپی چیچے گرائی تو پہریدارا سے دیکھے کے چوادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ اندر فرش پہ کتابیں پھیلائے 'چیڑے کو کا ٹنا ہوا ایڈم بیٹھا تھا۔ چراغ اور قندیلیں روثن تھیں۔ وہ گال تلے ہاتھ رکھے ایک کتاب کے مطالعے میں منہک تھا۔ ایک کتاب کی جلد چیکا کے اسے سو کھنے کے لئے سامنے کھا تھا۔

آ ہٹ پہ وہ ہڑ بڑا کے سیدھا ہوا۔ پھر جلدی سے سیدھا کھڑا ہوا۔

چغے والی شنر ادی قریب آر ہی تھی۔ ساتھ کوئی نہ تھا۔

'' آپ کومعلوم ہے ہے تالیہ ...اسکول میں ہمیں قدیم ملے میں کہھی چند کتابیں پڑھائی گئے تھیں۔قدیم ملے بھی قدیم انگریزی کی طرح ہے۔''وہ کتاب ہاتھ میں لئے جوش سے بتانے لگا۔ تھکا ہوا لگ رہاتھا مگر جوش قابل دید تھا۔'' Chaucer کی کینڑ بری میلا چو دہویں صدی میں کہھی گئے تھی اس کی انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی مگرغور سے پڑھوتو زبان وہی ہے صرف تلفظ اور جے مختلف ہیں۔ یہ

قدیم ملے کی کتابیں میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ صرف الفاظ کے ہجے زیادہ ہیں اور بیلوگ ان کومختلف طریقے سے ا دا کرتے ہیں ور ندزبان تقریباً وہی ہے۔''

''تم نے بنگارایا ملا یو پڑھی ہے؟شہرا دی تاشہ کی داستان؟''وہ سنجید گی ہے بولی۔

‹ دنېين او ... بهجى دل بىنېين حابا-''

«بعی تنهیں نہیں معلوم کشنرا دی تا شہنے کون کون سے کارنا مےسرانجام دیے تھے؟"

' د نہیں ہے تالیہ۔ مجھے نہیں معلوم۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں۔''پہلے وہ الجھا۔ پھر چو نکا۔''اوہ میں سمجھ گیا۔ آپ ہر دفعہ کی طرح اس امتحان میں بھی چیٹنگ کرکے پاس ہونا چاہتی ہیں' ہے نا۔ آپ اس کتاب سے آئیڈیاز چرانا چاہتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں'چور چوری سے جائے' ہیرا پھیری سے نہ جائے۔''

''چور ہمیرا پھیری سے جائے یا نہ جائے' پیقیدی ضرورا پئے سرسے جائے گا۔'' دانت جماکے سر دلیجے میں بولی تو ایڈم کامنہ بن گیا۔ ''میں ملائیٹیا ءکا کیک قانون پیندشہری ہوں۔ آپ جو سار ادن میر ہے اوپڑ تلم ڈھاتی ہیں'ان کا حساب آپ کوا کیک دن دینا ہوگا۔'' ''کام پددھیان دواور زیادہ دماغ خرچ مت کرو۔ کہیں ختم ہی نہ ہوجائے۔''اور پھرا کی برہم سانہونہ' کرکے وہ پلٹ گئی۔ وہ ماتھے پیکیریں ڈالے اسے جاتے دیجھار ہا۔

''اگر بے جا گمان کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتا کہ کہیں ہے تالیہ نے اصلی شنرادی تا شہ کوقید کر کے اس کی جگہ تو نہیں لے لی۔ ویسے ملا پیشیاء کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کی شناخت اپنا لینے پہکون می دفعہ گئتی ہے؟''

وہ برزبرزاتے ہوئے واپس میٹھااور چمڑے کا ٹکڑاا ٹھالیا۔ ابھی اسے کافی سارا کا م کرنا تھا۔

صبح کی سفیدی محل کے میناروں سے نکرائی تو جامنی آسان پہ تیرتے با دلوں کے نارنجی کنارے غائب ہونے لگے' یہاں تک کہ دو دھیا پن سارے پہ چھا گیااور آسان خوب روشن ہوگیا۔

شنرا دی تاشہ کی خواب گاہ میں سنگھار میز کے سامنے کری پہوہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائے' بے نیاز'مغر ورنظر وں سے آئینے میں خود کو دکھیے رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شریفہاس کے ہالوں میں نرمی سے ہاتھی دانت کا بنا کشکھا پھیرر ہی تھی۔

ا یک باز واس نے پھیلار کھا تھا جس میں ایک دوسری کنیزسونے کے کنگن چڑھار ہی تھی۔

''راجہ نے کہاہے کہ ثنا بی اتالیق کو بلوایا جائے۔ وہ آپ کو مختلف فنون اور آ داب کی تربیت دیں گے۔اس کے علاوہ ....'

تالیہ نے ابروا ٹھاکے برہمی سے عکس میں اپنے پیچھے کھڑے اسے دیکھا۔

"ناشكوسب تا إلى المسيح المعلى ناسكين كاخرورت نبيس ب-"

' مگرشنرادی ممیری عرض سنیئے۔ شنرادیوں کوشاہی آداب سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔'' ' میں پہلے ہی بہت باادب اور سلیقہ مند ہوں۔ راجہ سے کہومیری فکرنہ کیا کریں۔'' شریفہ خاموش ہوگئی۔

تبھی دروازے پیدستک ہوئی اور ایک نائی ژبان ہاتھ باند ھےاندر داخل ہوا۔

' مشفرادى يان سوفو آپ سے ملنے آئی ہیں۔''

تالیہ چونگی۔فوراشریفہ کودیکھا۔پھرآئینے میں خود کودیکھا۔اس کاسنگھار کمل ہو چکا تھا'لیوں پہلپاسٹک بھی گلی تھی اورآ تکھوں میں کاجل بھی۔گربال بنانے ابھی رہتے تھے۔

' دشنرا دی کوانتظار کروا ؤ۔ مجھے ابھی دیر ہے۔''بے نیازی ہے بولی اور واپس پیچھے ہوئے بیٹھ گئی۔ آئینے میں وہ اپنی آنکھوں کود کمچے رہی تھی جن میں یان سوفو کے ذکر کے بعد ہے نیش کا بھر گئی تھی۔

وہ ظالم شہرا دی جس نے الورسونگائی کے لوگوں پیظم ڈھایا تھا...اور نہ جانے کتنے لوگوں کوقید میں ڈالا تھا...جس کی حدسے بڑھی حرکتوں پہنجی سلطان اس ٹوکنا نہ تھا کیونکہ وہ چین کے ہا دشاہ کی بیٹی تھی اور سلطان کی محبوب منگیتر ....جس سے چند دن بعد سلطان کی شا دی ہونا تھی ....وہ اس وقت ملا کہ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔سوائے راجہ مرا دے اس کے مقابلے پہکوئی نہ تھا۔

اس کی سازشیں وجہ بی تھیں کہ تالیہ کاالورسونگائی اجڑ گیا اور وہ وقت کا در واز ہ پار کرگئی۔

اورآج وہ اس شغرادی سے ملنے جار ہی تھی۔

تالیہ نے آج گابی زرتارلباس پہنا تھا۔ بالکل ثا کنگ پنک ۔ اہنگا ساقد موں کے نیچے سے فرش پہ جھاڑو دیتا تھا 'اور میض گھٹنوں تک آتی تھی۔ دونوں کہنیوں پر ریشی دو پٹہ چیچے سے ڈال رکھا تھا جولباس کے ساتھ ہی فرش کوچھوتا تھا۔ سنہری بال آ دھے باندھے'وہ بالوں پہ تاج پہنے' با ہرکل کے سبزہ زار کی روش پہ چلتی آر ہی تھی۔ دونوں کنیزیں اور خادم ایک قدم پیچھے تھے۔

باغ میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے درخت گئے تھے۔ان کے ساتھ شنرادی یان سوفو کھڑی تھی۔اس نے چینی طرز کی کمبی میکسی پہن رکھی تھی'اور بالوں کے جوڑے میں کمبی اسٹک انگی نظر آتی تھی۔ سیاہ بالوں والی دراز قند اور پرکشش شنرادی مسکراکے دور سے اس کوآتے دیکے دری تھی۔اس کے ساتھ جوکنیزیں اور خادم کھڑے تھے'وہ سب بھی چینی تھے۔

گلا فی الباس والی تا شدد ونول پہلوؤں سے لباس اٹھائے وقریب آئی تو اس کاچہرہ ہجیدہ تھا۔

' دشنہرا دی۔' اس نے سر جھکا کے آ داب کہاتو یان سوفو نے جواباً اپناسر بھی جھکایا۔' دشنہرا دی!''پھرمسکرا کے اسے دیکھنے گئی۔ '' ماشا ءاللہ۔راجہمرا دکی بیٹی تو میری سوچ سے زیا دہ خوبصورت ہے۔ آپ کواس محل میں دیکھے کے بہت خوشی ہوئی مشنہرا دی تا شہ۔ مگراس بات کا افسوس بھی ہوا کہ تین ماہ سے ہم ملا کہ میں رہ رہے ہیں' مگر کسی نے ہم سے ذکر تک نہ کیا کہ سلطان کے پھوپھی زا دراجہمرا دکی کوئی بیٹی

چین میں بھی رہتی تھی۔ویسے چین کے سشہر میں استے سال گزارے آپ نے ؟''تالیہ جبر اسکرائی۔ ''کسی ایک شہر میں گزارے ہوں او بتاتی۔استے شہروں میں رہی ہوں کہ جھے تو سارا چین اپناہی لگتا ہے۔'' یان سوفو کی سکرا ہے گہری ہوئی نظریں تالیہ یہ جی تھیں۔

" آپ کی بہن کی گمشدگی کاس کے افسوس ہوا۔ کیا تالیہ ابھی تک نہیں ملی؟"

''نا شداور میں نے تالیہ کامعاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔اللہ نے چاہاتو وہ ضرورمل جائے گی۔''

آواز پہوہ چونک کے بےاختیار کھومی۔راہیمرا دروش پہ چاتا آر ہاتھا۔ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تتھا درسپاٹ چبرے پیسر دی مسکرا ہے بھی ۔کندھوں پہ پہنی پوشاک قدموں تک آر بی تھی۔

تالیہ کے تنے اعصاب قدرے ڈھلے ہوئے۔وہ اس کے ساتھ آگھڑا ہوا تو اسے مضبوط سہارے کا سااحساس ہوا۔ نہ جانے کیوں۔ ''راجہ! آپ کو دیکھ کے اچھالگا۔ کیا آپ نے میرا کام کر دیا ؟ پوچھتے ہوئے اچھاتو نہیں لگ دہا' آپ کوز حمت بھی بہت دے رہی ہول' مگر کام ضروری تھا۔''یان سوفو نرمی اور خفت سے بولی تھی۔وہ خفت مصنوی تھی'یا شاید اس کا انداز ایسا تھا۔

''ایسی کوئی بات نہیں ہے شنرا دی ۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ۔ جو سامان آپ کو در کار تھا وہ میں نے آپ کے کل بھجوا دیا ہے'اور ہاں ....آپ کاچور بھی پکڑا گیا ہے۔''

٬٬ آپ کابهت شکریهٔ راجه!٬٬ وهمنون هو ئی۔ پھر تالیه کاچېره دیکھا جوہاری ہاری دونوں کودیک<u>چ</u>ر جی تھی۔

''میرے کل ہے تھوڑا ساسونا چوری ہوا تھا۔راجہ نے وعدہ کیا تھا کہان کے سپا بی چور کاسراغ لگالیں گے۔میر ابی ایک ملے غلام تھا جو بھا گاہوا تھا۔اور بالآخر راجہ نے اس کوڈھونڈ ہی نکالا۔''

تالیہ نے محض سر ہلا دیا۔اس کے اعصاب تن رہے تھے۔شنرا دی اب پھر سے رادبہ کاشکر بیا دا کرر ہی تھی۔شہد سے میٹھے لہج'ممنون چبرے۔کیابیہ دونوں دشمن نہیں تھے؟

''یہ رہا آپ کامجرم!''چندسپاہی دورا یک شخص کورسیوں میں باندھے لے کر جاتے نظر آر ہے تھے۔ غالبًا وہ رادیہ کے ساتھ ہی آئے تھے ۔ رادیہ نے اشارہ کیاتو وہ اس شخص کوو ہیں لے آئے۔اس کی آٹھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پیر بھی زنجیر پاتھے۔

یان سوفونے ایک محظوظ نظراس پیڈالی۔ وہ اب سامنے آگھڑا ہوا تھا۔

''اس کی پٹی کھولو۔ میں جا ہتی ہوں کہز اکے وقت سیمیری آئکھوں میں دیکھے۔''

'' آپاس کوابھی سزا دینا چاہتی ہیں۔''راجہ نے بنجید گی سے پو چھا۔

يان سوفونے چک كاسے ديكھا۔ "كياآپ ندديج؟"

''میرامطلب تھا 'اس جگہ؟ باغ میں؟ خیر!'' راجہ خاموش ہو گیا۔ سپا ہیوں نے قیدی کی پٹی کھول دی۔اس نے شنرا دی کو دیکھااور

حاكم : نمره احمد

50

نظرین خفت سے جھکالیں۔ تالیہ کوعجیب سااحساس ہوا۔

شنرا دی نے ایک ہاتھ پھیلایا تو ایک سپاہی نے اس پہلوار رکھی۔ دوسرے سپاہی نے قیدی کا دایاں ہاتھ ری سے نکال کے زورز بر دئ سے سامنے کیا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔

(یہ آدی چورنہیں ہے۔ اگر چور ہوتا تو منت ساجت کرتا۔ یہ تو سزا کے لئے تیار ہے۔ )اس نے چونک کے راجہ مراد کودیکھا جو کمر پہ ہاتھ با ندھے کھڑا سنجیدگی اور خاموش سے ساری کارروائی دیکھ رہاتھا۔ (یہ آدی باپانے پکڑا ہے۔ اس سے کوئی پوچھ پچھ نہیں ہوئی۔ باپانے اصل چور کو بچانے کے لئے اس کوسامنے کردیا ہے۔ )ایک سنسنی خیزلہراس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔

''اسلام میں جو چور کی سزائے وہی میں 'شہرادی یان سوفو 'تہہیں دیتی ہوں۔'' کہدے شہرا دی نے مہارت سے تلوار بلندی۔ چور نے اسکھیں بختی سے پہلے لیں۔ تلوار نیچ آئی اوراس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ کے نیچ گرا گئی۔خون کے چھینٹے سید ھے تالیہ کے اوپر آتے مگروہ تیزی سے چھچے ہوگئی۔ بے اختیار اس نے ہاپ کی کہنی کو مفبوطی سے پکڑلیا۔

وه آ دمی در دہے چلار ہاتھا۔ ہاز وسےخون بھل بھل بہدر ہاتھا۔

یان سوفو نے تکوار واپس تھا دی'ا ورمسکرا کے تالیہ کودیکھا۔ وہ لوگ سپا ہی کو لئے واپس مڑ گئے۔اس کا خون بیہاں وہاں گھاس پہ گرتا جارہا ما

''قشکر یہ بندا ہارا۔ مجھے امید ہے آئیندہ بھی آپ میرے وشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے میری مدوکرتے رہیں گے۔'' یہ کہد کے شنرا دی مڑگئے۔اس کا عملہ بھی ساتھ ہی پاپ گیا۔اور سبک رفتاری سے وہ روش پہ آگے بڑھتے گئے۔ تالیدا ک طرح سن کھڑی تھی۔مرا د کی کہنی ہے آستین اس نے تخق سے بھینچ رکھی تھی۔ آٹکھیں دور جاتی یان سوفو پہ جی تھیں۔ ''باپا۔''لب پھڑ پھڑائے۔مرا دنے گردن موڑ کے فور سے اس کا سفید پڑتا چرہ دیکھا۔

''شریفہ کہدر بی تھی کہ آپ میرے لئے شابی اٹالیق بھجوانا چاہتے ہیں جو مجھے شابی آ داب کی تربیت دے۔''اس کی آواز میں
کپکیا ہے تھی اورنظریں و ہیں جی تھیں۔'' آپ کل صحاس کومیرے پاس بھجوا دیں۔ میں شنرادیوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہتی ہوں۔''
راجہ مرا دہاکا سامسکرایا۔ایک ہاتھ سے تالیہ کا کندھا ذرا دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی بھنچی مٹھی سے اس کی کہنی پھسل گئی۔ مٹھی خالی رہ گئی۔
۔اور دورای کتے یہ جی نظریں ویسے بی خالی تھیں۔

**☆☆======**☆☆

قدیم کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلاتھا۔کونے میں زمین پہ دوزانو بیٹھاایڈم ایک چوکی پہ کاغذ پھیلائے 'سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھ رہاتھا۔ چراغ چوکی پیر کھاتھاا دراس کی پھڑ پھڑاتی زر دروشنی صفحات کوروشن کیے ہوئےتھی۔

(میرانام ایڈم بن محر ہاور میں ہمیشہ سے ایک سنقبل کے خوف کا شکارانسان رہاہوں۔)وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھر ہاتھا....

(میں اپنے اتو ارسوموار کے آئے کے خوف میں ضائع کردینے والا انسان ہوں۔ میں بمیشدکل کیا ہو گااور میں یہ کیے کروں گاسو پنے والا انسان ہوں۔)

ابوالخیر کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا بوڑھا باور چی بینخوں پہ گوشت کے ٹکڑے پر ور ہاتھا'اور ساتھ کھڑے فاتے کو سمجھار ہاتھا۔وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے نفورسے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہاتھا۔

(مشتبل کے خوف کے ساتھ ناکامی کاخوف بھی میرے اوپر ہمیشہ طاری رہاہے۔ میں زندگی کابر ہاب شروع کرنے سے قبل بیسوچتا ہوں کہ کیا کروں جو ہارہے نے جاؤں؟)

محل کے برآمدے میں اتالیق چند خادموں کے ہمراہ کھڑا تھا'اورانگلیوں پہ لیمے شارکرر ہاتھا۔ جبکہ تالیہ سرپہ سیبوں کا تھال رکھ' آہت آہتہ چل دبی تھی۔ سیدھی لکیر میں۔ چند قدم اٹھائے بی تھے کتو ازن بگڑا۔ سارے سیب نیچے آگرے۔

( گروان قاتی کہتے ہیں کذ عمر گیان پر مہر مان ہوتی ہے جو بیسوچ کے نئے باب شروع کرتے ہیں کہ بمیں جیتنا کیہے ہے؟) فاتی چو لہے پہ چڑھے برتن میں بوتل ہے مائع انڈیل رہاتھا...آگ نے مائع کوچھوا 'اور شعلہ سا بھڑ کا۔اس کے ہاتھ کوآگ نے چھوااوروہ کرنٹ کھاکے پیچھے ہٹا... جلن کاشدیدا حساس...

(میں ان ساری کتابی باتوں کو مانتا ہوں کہ ہاں ہمیں ہمیشہ شبت ہی سوچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ مگر میں ابھی تک پینیں مجھ سکا کہ شبت سوچنے کا آغاز کیے کیا جائے۔)

چھوٹی میز کے گردوہ دونوں بیٹھے تھے۔ درمیان میں بڑے پیالے میں پانی رکھاتھا۔ اتالیق غور سےاسے دیکھ رہاتھااوروہ ہار بار پانی میں ہاتھ مارتی تھی۔ پانی اچھل کے ہا ہرآ گرتا۔وہ بے ہی ہے اس کودیکھتی اور کندھےاچکاتی۔ (اس کا کیافا نکرہ 'استاد؟)

(من بھی فاتے صاحب جیما شبت آدی بنا چاہتا ہوں مرمس کہاں سے شروع کروں؟)

فاتے جلے ہاتھ کے ساتھ گوندھے میدے کو بیل رہاتھا۔ روٹی بار بارٹوٹ جاتی۔وہ ضبط کرکے پھرسے شروع کرتا۔پھرایک دم اس نے روٹی اکٹھی کرکے مٹھی میں بھینچی اور دیوار پہ دے ماری۔پھر دونوں ہاتھوں میں سرتھام لیا۔ چند لمعے گزرے اور اس نے گہری سانسیں لے کر خود کونارمل کیااور دوبارہ سے پیڑے نکا لنے لگا۔

(اوراب میں بیروج رہاہوں کہ کیوں نہ پہلے میں اپنے اندر کے منفی پن کو تکالنے کی علی کروں؟ مجھے سب سے پہلے کون کی چیز منفی رقمل کی طرف دھکیلتی ہے؟ لوگوں کی ہاتمیں۔غصر دلاتی ،خوف دلاتی ہاتمیں۔)

وہ مسہری پبیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ریشی کپڑا تھا جس پہ سوئی ہے وہ پچھکا ڑھر ہی تھی۔ اتالیق اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا' کمر پہ ہاتھ با ندھے' جھک کے ٹا نکاد کیچد ہا تھا۔ پچراس نے نفی میں سر ہلایا تو تالیہ نے غصے سے کپڑا گول مول کرکے واپس پچینک دیا۔ اتالیق آگے بڑھا' جھک کے کپڑاا ٹھایا اور ادب سے واپس شنرا دی کولا دیا۔ تالیہ نے روہانی ہو کے اسے دیکھا اور تھا م لیا۔

(الله تعالی فرما تا ہے کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ یعنی جلدر دعمل دے دینے والا۔ اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کواپنے اعرفیڈ اس پروگرام کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ذراذرای بات پیردعمل دیئے سے خود کوروکنا ہوگا۔)

وہ رسوئی میں کھڑا تھا۔اور سامنے ڈھیروں پیالیاں رکھی تھیں۔وہ چائے دان کو ہوا میں کئی فٹ بلند کیے' پیالیوں میں چائے انڈیل رہا تھا۔قبوے کی دھاری نیچے آتی اور ایک ایک کپ کو تجرنے لگتی۔ جہاں اسکا ہاتھ ڈھیلا ہوتا اور قبوہ با ہر چھلکتا' وہیں ایک ہٹا کٹاپہریدارز ور سے چھڑی اس کی کمریہ مارتا۔وہ صنبط سے لمحے تجرکو آتکھیں میچتا' پھر دوبارہ سے گہری سانس لے کرچائے انڈیلتا...

(میں نے بیسیکھا ہے کہ جب تک میں برایک کی بربات کو ول سے لگا تا رہوں گا ' تب تک میں اذیت میں رہوں گا۔ کسی دوسرے انسان کومرف الفاظ سے میراسکون چیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔)

وہ گاؤ تکیے کےسہارے بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں ستارا ٹھار کھا تھا۔اس کی مختلف تاروں کو چھیٹر تی وہ اسے بجانے کی کوشش کرر ہی تھی۔ اتالیق کھڑ اافسوس سےنفی میں سر ہلار ہاتھا۔وہ دانت کچکھا کے مزید تیز تیز انگلیاں تاروں پیرگڑنے لگی۔انگلیوں کے پوروں سےخون نکلنے لگا۔

(اصل طافت تو شفترے رہے میں ہے۔اصل طافت درلوگ وہی ہیں جولوگوں کی بررائے پیقین نہیں کر لیتے بلکہ اکثر ہاتو ں کو درگزر کرجاتے ہیں اور ان کو بے جاسو چے نہیں رہے۔)

دو چولہوں پہکڑ اہیاں رکھی تھیں۔ وہ بیک وقت تیزی سے دونوں ہاتھوں سےان میں چیزیں الٹ رہاتھا۔ پھرکڑا ہی کے ہینڈل کو پکڑ کے اٹھاکے سبزیوں کوالٹا پلٹا۔انداز میں مہارت اور چبرے پہنجید گی تھی۔ دور بیٹھے بوڑھے باور چی نے محض نظرا ٹھا کے اسے دیکھا'اورمسکرا کے جھک کے اپنا کام کرنے لگا۔

(اگردومروں کے مونہوں سے نگلے الفاظ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی پوری ذات کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے نہیں۔اگر مجھے ثبت انسان بنا ہے تو مجھے پہلے قدم کے طور پہ اپنے ''موڈ'' کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لیما ہوگا۔)

و ډهر پډا یک کتاب کے اوپرسیب د کھے سفید چاک کی پینجی لائن پیسید ھیں چل رہی تھی۔لبوں پیسکرا ہوئے تھی۔اب پیرنہیں رہٹ رہا تھا۔وہ ہالکل سیدھی چل رہی تھی۔

(میں بطور انسان کے اکیلائی اس و نیامی آیا تھا اور اکیلائی جاؤں گا۔ میرے دوست اور میرے گھر والے بھی ہروقت میری پند کی بات نیس کہد سکتے میں ون میں بہت دفعہ بہت ی باتوں پہ دکھی ہوں گا اور اس دکھ سے نیچنے کے لیے جھے کیا کرنا چاہیے؟) لائے کہ مار کیگا گئی تھے تھے میں نہ مار اس اور اس میں میں اور اس کی سے میں اور اس کے میں تھے کہ اور اس کا میں ا

ابوالخیر کی طویل ڈائنگ ٹیبل بچی تھی۔اوپر فانوس جل رہا تھا۔سر براہی کری پہابوالخیر بیٹھا کھانا کھار ہاتھا۔ دائیں ہاتھ کھڑا' غلام' چائے دان سےاس کی تنھی پیالی میں سرعت سے قبو دانڈیل رہاتھا۔ دھار برابرتھی۔ایک قطرہ بھی با ہزہیں چھلکا تھا۔

( شبت سوچ ا جھے یہ شبت سوچ رکھنی ہے کہ جو ہری ہات میخض میرے بارے میں مندے نکال رہا ہے 'بیاس کی رائے ہے اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں بہت کی دوسری آراء غلط ہو سکتی ہیں ویسے تی یہ بھی غلط ہے۔ )

تالیہ اور اتالیق ککڑی کی میز کے دونوں سروں پہ بیٹھے تھے۔اس نے زور سے پانی کے پیالے پہ ہاتھ مارا۔ پانی چھلکا۔ اتالیق نے دوبارہ کرنے کو کہا۔اس نے دوبارہ سیدھاہاتھ مارا مگرا تالیق نے جلدی سے پیالہ بٹالیا۔اس کاہاتھ میز پہ پوری قوت سے لگا۔ککڑی کی میز تراخ سے تین ککڑوں میں بٹ گئے۔تالیہ کی آنکھیں جرت اور استوجاب سے پھیل گئیں۔

(اوركى كى غلط آراء كے بيتھے صرف بوقوف لوگ ابنامو و خراب كرتے ہيں۔)

اس کے سامنے tapestry کھی تھی اور وہ کھڑے کھڑے اس پہمہارت سے سوئی سے ٹائے کاڑھے جار بی تھی ۔ایک پورٹریٹ سا نقش ہور ہاتھا۔وہ مسکرا کے رفتار تیز کیے گئی۔

(میں پنیس جانا کہ کس طرح مجھے وان فاتح کی طرح بمیشہ جیت کا سوچتا ہے استفقل کے خوف سے نکل آنا ہے۔ میں واقعی نیس جانتا گرمیرے خیال میں زعر گی کو جتنا اب تک میں سمجھا ہوں اگر میں مثبت انسان بنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپ موڈ اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسووں کا افتیار دومروں کی زبانوں سے واپس لیما ہوگا۔)

وہ سلائیوں کو ہاتھ میں بکڑے' باغیچے میں کری پہیٹھی' تیزی سے اون کے دھاگے کو بنے جار بی تھی۔الٹا'سیدھا'اون کے گھر' ہرشے اس کی انگلیوں پہرہت آسان ہوتی جار ہی تھی۔

(جب تک میں برآدی کی رائے پہ دکھی ہوتار ہوں گلیا جواب میں اس پیغصہ کرتار ہوں گامیں بڑا آدی نہیں بن سکتا۔)

وہ چیٹے کی مدد سے بھنی ہوئی بوٹیاں اٹھا ٹھا کے طشتری میں رکھ رہاتھا۔ سارے باور چی خانے میں بار بی کیوکا دھواں اور مہک پھیلی تھی۔ باور چی نے کیلجی کے ایک ٹکڑے کومند میں رکھاتو اس کے تاثر ات خوشگوار ہو گئے لیکن پھر چہرہ شجیدہ بنائے آگے بڑھ گیا۔

(میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بڑا آ دی کون ہوتا ہے گرا تنا ضرور معلوم ہے جھے کہ سارے بڑے آ دی شبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ایک بات مجھے اچھے سے معلوم ہوگئ ہے۔)

ا تالیق کتابا ٹھائے اس سے پچھ یو چھر ہاتھااور وہ سامنے کری پیمودب بیٹھی' کتاب کود کیھے بغیر مسکرا کے لفظ بہ لفظ سب سنائے جا رہی تھی۔

(انسان کو چھوٹااس کی موج بناتی ہے۔ بڑی موج اچھی موج اسے آزاد کرتی ہے۔)

وہ چھرا ہاتھ میں لئے لکڑی کے تنختے پہ کٹ کھٹ سرخ ہری سنریاں کا شد ہاتھا۔

(اگریں اپنی سوچ کو آزاد کرنا سیکھ جاؤں اور میں اپنے برقتم کے خوف سے خودکو ذکال لوں ' تو میں اتنا بی شخنڈ ااور آزادانسان بن جاؤں گاجتنا فاتے صاحب ہیں۔ جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں میں ابھی سارے گرنہیں سیکھ پایالیکن تھوڑی بہت زندگی کی حقیقت

## مجےمعلوم ہونے لگی ہے۔)

تالیہ تیر کمان کوتا نے فضامیں نثا نہ با ندھے'زورہے کمان تھینچ رہی تھی۔ تیر فضامیں اڑتا ہواسید ھاا یک پرندے کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس نے مسکراکے کمان نیچے کی۔ پرندہ گھائل ہو کے سید ھانیچے آن گرا۔

### (اورجوميسمطوم بوتا بوه مارى جان بميشه بچاتار بكا)

ایڈم نے سیابی میں ڈوباقلم پرےرکھااورا داس مسکرا ہٹ سے کاغذا ٹھاکے دیکھا۔اس پیسیابی ابھی گیلی تھی۔اس نے کاغذ کا کنارہ چراغ کے شعلے پیسلگلیا۔آگ نے کاغذ کو پکڑلیااوروہ پھیلنے گئی۔وہ اپنے الفاظ کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا۔

چند بی لمحول میں اس کے الفاظ را کھ کا ڈھیر بن گئے۔

قديم ملے ميں لکھے خوبصورت' پختة الفاظ۔

☆☆======☆☆

# (چار ہفتے بعد)

اس صبح سورج نگلتے ہی ہا دل ایسے چھائے کہ آسان پھر سے سیاہ پڑنے لگا۔ سارے پہ چھا تا ی تن گئی اور ٹپ ٹپ ہارش پر سنے لگی۔ محل کے کتب خانے کی کھڑ کی کے ساتھ کری میز پہ بیٹھے ایڈ م نے کتاب سے سراٹھا کے کھڑ کی کے شیشے سے تزمز ڈکٹراتی بوندوں کو دیکھا اور پھر چھر ہ موڑا۔ مناسب خوراک اور صاف لباس کے ہا عث وہ نارٹل لگ دہاتھا۔

'' کیامیں ابشنرا دی تاشہ سے مل سکتا ہوں؟ چار ہفتے سے میں قید ہوں اورشنرا دی اول روز کے بعد دوبارہ مجھ سے نہیں ملیں۔'' انداز شکایتی تھا مگر لہجے صاف تھا۔

چھے کھڑے پہریدار سپاہی نے بس ایک تیز نظراس پہ ڈالی۔

' مشنرا دی آج کل ا تالیق کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں۔اوروہ ہروفت قید یوں سے ملا قات نہیں کرتیں۔اس لئے اپنے کام سے کام رکھو۔''

ایڈم نے گہری سانس لے کرچیرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا۔اس کے ساتھ کے دونوں قیدیوں کوشنرا دی کے فرمان کے مطابق رہا کر دیا گیا تھا۔ایک وہ بی رہ گیا تھا۔گمراس دوران وہ قدیم ملے بول سمجھا ورلکھ لیتا تھا۔وہ جدید ملے سے بہت زیا دہ مختلف نتھی۔ پھر بہت ی کتابیں یہاں دستیا بتھیں اور کتابیں پڑھنے میں وہ ہمیشہ سے اچھار ہاتھا۔

کتب خانے سے دورکل کے ایک اونچے مینار میں بی کھڑ کی شنرا دی تا شد کی خواب گاہ میں تھلتی دکھائی دے رہی تھی۔اس کھڑ کی پہنمی بوندیں تڑا رٹز ہرسے جار ہی تحییں۔

اندر بلنگ پر ٹیک لگائے تالیہ بیٹھی تھی۔ریشمی لحاف سینے تک ڈالے وہ شب خوابی کےلباس میں تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھوں میں کوئی

كتاب بكِرْرَ تَهِي تَقِي - باربار جما فَي روكَيْ تَقِي - قريب شريفه ہاتھ باند ھے كھڑى بتار ہي تقي -

''سلطان مرسل کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ملا قات کرنا جا ہتی ہیں۔ پچھلے چار ہفتوں میں کئی بار پیغام پہنچا چکے ہیں ہم مگر ملکہ یان سوفو منع کروا دیتی ہیں۔ آپ اپنے باپاسے کیوں نہیں کہتیں کہوہ سلطان سے آپ کی ملا قات کروا دیں۔'(یان سوفو کی سلطان سے شادی ہو چکی تھی اوراب وہ ملکہ بن کے سلطنت محل میں منتقل ہو چکی تھی۔ تالیہ شادی پنہیں گئی تھی۔ ابھی وہ اسنے سارے لوگوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہتھی۔)

''رہنے دو۔'' کتاب پڑھتے پڑھتے تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔'' باپا کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ کافی دن سے سلطان سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ملکہ اس کے قاصد کوسلطان تک پہنچنے سے قبل ہی واپس موڑ دیتی تھی۔ '' آپ اتالیق کے ساتھ چند گھنٹے گز ارنے کے سوا سارا دن اس کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ آپ بیار تو نہیں ہیں شنم ا دی ؟ میں اس لئے یو چھر ہی ہوں کیونکہ استے پرتغیش کمرے اور ہر طرح کی انچھی خوراک کے باوجود بھی آپ اداس نظر آتی ہیں۔''

۔ بہت بنظرا ٹھا کے اسے دیکھا۔ (کیونکہ یہاں زندگی بہت آسان ہے۔ بید دنیا بہت مختلف ہے۔ یہاں کھانے کو بہت پچھ ہے۔ تلے ہوئے 'بھٹے ہوئے 'بھٹے ہوئے 'بھٹے ہوئے 'بھٹے ہوئے 'بھٹے ہوئے 'بھٹے ہوئے گوشت سے بھر پور کھانے۔ اتنی کیلور ہز۔ اور پھر یہاں میں میلوں جا گنگ نہیں کرسکتی۔ یہاں جم نہیں ہے۔ یہاں پارٹیز نہیں ہیں۔ یہاں سوئمنگ نہیں کی جاسکتی ۔ صرف ایک چیز ہے۔ ٹارگٹ ۔ راجہ کی دسترس سے وہ چا بی چرانی ہے مجھے۔ سارے پلان اس کے گردگھو متے ہیں۔)

سوچتی رہی مگر بولی کچھنیں۔ پھراحساس ہواشریفہ کچھ کہدرہی ہےوہ چوکئی۔" کیا؟"

'' آپ کوابوالخیر کی حویلی میں دلچپی تھی ناشنرا دی۔ آج شام ابوالخیر نے راجہ مرا د کوا پنے ہاں دعوت پہ مدعو کیا ہے۔ سلطان مرسل اور ملکہ بھی وہاں ہوں گے۔''

''اچھا۔واقعی۔''وہ کتاب پرے پھینک کے ایک دم سیدھی ہوئی۔

('' کھانے کی دعوت ہے؟ جانے کھانا کون بنار ہاہو گا۔'') دل اس خیال پہ زور سے دھڑ کا۔ چبرہ تمتماا ٹھا۔''تم میرا بہترین لباس اور زیور تیار کرو۔''

'' آپ....آپ بھی جا ئیں گی دعوت میں؟''

'' تا شہ کو کوئی روک کے دکھا سکتا ہے کیا؟!''وہ شریفہ کود کمچھ کے مسکرائی تھی۔

**☆☆======**☆☆

ابوالخیر کی حوی<mark>لی کے احاطے میں بنی جیل شام ڈھلتے ہی بحر نے لگی ت</mark>ھی۔قیدی غلاموں کوواپس لا کے اس میں بھرا جارہا تھا۔سارے دن کی مشقت کے بعد تحصکے ہارے قیدی اندرآ کے مڈھا**ل** سےا دھرا دھراڑ ھکنے لگے تھے۔

ا یے میں صرف وہی غلام ہا ہر تھے جوا حاطے کے دوسرے کاموں پہ مامور تھے یا جن کوجو ملی کے اندرخدمت پہر کھالیا گیا تھا'جیسے فاتح رامزل جوباور چی خانے میں کام کرر ہاتھا۔

وہ سر جھکائے کھڑا مچھلی کے قتلے بنا تا نظر آتا تھا۔ ماتھے یہ مقامی لوگوں کی طرح پٹی باندھ رکھی تھی۔ سرمئی یا جامے کے اوپر کرتے کی ہستینیں کہنیوں تک موڑر کھی تھیں۔رنگت کافی حجلس گئی تھی۔ پہلے ہے کمزور بھی لگ رہاتھا گو کہا ہے اچھی غذاملتی تھی مگروہ جو بہت مناسب ڈائٹ فو ڈ کھانے کاعادی تھا اُسے بیغذااب کہیں جائے بمشکل سوٹ کی تھی ورنہ شروع شروع میں اکثر معدہ اللنے کو آجا تا تھا۔ مگر وہ محل سے برداشت کرلیتا تھا۔

ا یک ساتھی باور چی ساتھ آ کے کھڑ اہوااور چو لہے یہ چڑھے بتیلے کا ڈھکن اتار کے دیکھنے لگاتو فاتح نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔'' کون آر ہاہے جس کے لئے اتناا ہتمام کیا جار ہاہے؟''وہ اب قدیم ملے کے چندالفاظ بول اور سمجھ لیتا تھا۔ ایڈم جیسی شستہ گفتگوتونہیں کرسکتا تھا' مگرا شاروں اور چند الفاظ ہے بات سمجھالیتا تھا۔

''سلطان مرسل....ملكه مان سوفو .... بندا باراراحبه مراد ....'' دوسرا با ورچی مهما نوں کے نام گنوا تا گیا۔

فاتح كے سبزى كاشتے باتھ دھيمے يراب

'' کیابنداہارا کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا؟''سر جھکائے سرسری سایو چھا۔

''مثلاً كون؟''وه ديكيج مين ڈو ئي ہلار ہاتھا۔

''ملکہا یک خاتون ہیں اور ابوالخیر کے گھر میں کوئی خاتو نہیں رہتی تو کیا ملکہ تنہا بیٹھیں گی ؟ کس سے باتیں کریں گی ؟''مزیدسری سا يوجيها-

''وہ تنہا کیوں ہوں گی۔ان کےسب سے معز زقر ابت دار کوجوبدعوکرر کھاہا بوالخیرنے۔''

''کون؟''وہ چونکا۔غلام نے ڈھکن واپس رکھااور ایک اچٹتی نظراس پے ڈالی۔

''وہ جس کوابوالخیر ہر چند دن بعد حویلی میں بلا لیتے ہیں۔ جورات گئے تک یہاں بیٹیاملکی اموریے گفتگو کرتا ہے اور شطر نج کھیلتا ہے.... من باؤتائي ژيان \_ (تين نگينوں والاغلام \_ )"

فاتے نے اتنی تیزی سے گاجر کا مکڑا کاٹا کہ چٹنے کی زور دار آواز آئی۔فوراً سے چہرہ اٹھایا تو اس پیمختلف رنگ تھے۔جیسے وہ شاک میں

''سن باؤ۔ (تین خزینے ) تائی ژبان (غلام)؟''باور چی کود مکھے وہرایا۔''لعنی چینی با دشاہ کا تائی ژبان (مخنث غلام) جوملکہ بان

''وانگ لی۔ مگرتم کیوں یو چھدہے ہو؟''

سوفو کے ساتھ چین ہے آیا تھا۔ کیانام ہے اس کا؟"

فاتح کاچېره يون تھا گويا ساراخون نچوڙليا گيا ہو۔ پھروہ جبر أمسكرايا۔" مجھے اس کود يکھنے کا بہت شوق ہے۔ کيا آج ميں برتن لگا سکتا ہوں؟"

باور پی نے چونک کے اسے دیکھا' پھرفوراْ دور کھڑے بوڑھے نگران کو۔اس کاچہرہ جیسے دمک اٹھا تھا۔'' ہاں کیوں نہیں۔تم سب سیکھ تو چکے ہو۔ میں تہبارے کمرے میں آج آرام کرلوں گا۔تم نگران کو کہنامیری طبیعت خراب ہے۔''

· · فكرنه كرو - مين تمهاري جگه سنجال اون گا- · 'وه بدفت مسكرايا -

''تو پھر پیشور بتم بی اندر لے جاؤ۔ وانگ لی کب کا آیا بیٹیا ہے۔ ابھی دوسرے مہمان نہیں آئے۔'' دیکیچے کی طرف اشارہ کر کے وہ غلام خوشی خوشی چیچے ہٹ گیا۔ فاتح نے دور دوسرے ملازموں کے سرپہ کھڑے گمرانی کرتے بوڑھے کودیکھااور گہری سانس لی۔ چند منٹ اس کوراضی کرنے میں بھی گئنے تھے۔

جس لمحےوہ لکڑی کی طشتری میں جا ندی کے پیالے میں شور بدر کھے باور چی خانے سے نکلاتو سامنے طویل راہداری نظر آر ہی تھی۔وان فاتح قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔

(بیرن باؤوا نگ کی کامجسمہ ہے۔ من باؤ... بینی تین خزانے یا تنگینے۔ بدھمت کے تین تنگینے ہوتے ہیں ( تین عقائد )۔ بدھا۔ دھرہا۔ سنگھا۔ )

وہ طشتری اٹھائے راہداری میں آگے چلتا جار ہاتھا۔ بار بارلب کا ٹنا۔ سر جھٹکتا۔

(وانگ لی ایک چینی غلام تھا۔ پندر ہویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے لی بوتے پہ کم عمری میں بی کل میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔)

اس نے راہداری کاموڑ مڑا اور بڑے ہے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک کونے میں شطر نج کی بساط ہوئی میز پہنچھی تھی اوراس کے گر ددوکرسیوں پہ آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ابوالخیراور....اور وا نگ لی۔

(چروہ چینی باوشاہ کا خاص فیرمقرر ہوتا ہاور ایک بہت بردا تاجر بن جاتا ہے۔)

فاتح ان کے قریب آیا اور ادب سے طشتری سے پیالہ نکال کے ابوالخیر کے سامنے رکھا۔

ابوالخیرمہندی رنگ لمبے ہالوں والا آ دمی تھا۔ جیسے ہبرشیر کے ہال اس کے چہرے کے دائیں ہائیں پڑے ہوتے ہیں۔اس کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو چکی تھی مگروہ اس کے او پر کسی تشم patch نہیں پہنتا تھا۔ بد ہیئت مجروح 'کانی آ نکھ جو پھولے انگور کی طرح تھی اس طرح سب کونظر آتی رہتی اور طبیعت عجیب کردیتی۔غلام و بے الفاظ میں اس کو کانا وجال بھی کہتے تھے۔

(يركروا تك لى في بوايا تفايين جيونا تفاتوا يك وفعديهان آيا تفايتب كى كنين معلوم تفاكه بيواتك لى كالحرب )

پھروہ تر چھاہوا اور دوسرا پیالہ وا تگ لی کے سامنے رکھاا ورپھر ... نظرا ٹھا کے اسے دیکھا۔

( میں باپا کے ساتھ سامنے کی وکان پہ بیٹھا تھا' پھرا دھرآ گیا۔ یہ محمد... تب بیٹو ٹا پھوٹا ساتھا۔عصر ہنے بعد میں اس کوٹھیک کروایا۔ یہ مجمعہ مجھے بہت پیند آیا تھا۔ )

وہ فربہدسا' لمےسید ھےسیاہ بالوں والا ایک ادھیڑعمر چینی شخص تھا۔ پیروں تک آتا چغہ پن رکھا تھااور تھوڑی تلے تھیلی رکھے سوچ میں ڈوبا شطرنج کی بساط کو دکھے رہا تھا۔ سارے بال تپلی تپلی مینڈھیوں میں بندھے تھے۔سر پہ چینی طرز کی ٹوپی تھی ۔ پھولے گال اور چھوٹی آپنکھیں۔اور چبرے کی وہ سادگی۔ہوبہومجسے سا۔

(عجيب كشش تحى ال جميم من اب بحى ب- مانوسيت ابنائيت ... جيم كوئى دوست بونا با-)

وانگ لی نے یکدم نظرا ٹھا کے اس غلام کودیکھا اور ہلکا سامسکرایا 'پھرشور ہے کا پیلدا پنے آگے کرتے ہوئے دوبار ہ توجہ شطرنج کی طرف میذول کرلی۔

''تہہاری چال کاتو ڑسوچ رہا ہوں'ابوالخیر۔ کیوں نابہ پینے تک ہم کھیل کوروک دیں۔''شور بے (سوپ) کوچھ میں بھرتے ہوئےوہ بولا تھا۔انداز میں ایک خوش مزاجی اور زند ہ دلی تھی۔جیسے وہ بات بہ بات ہنس دینے کاعا دی ہو۔

( کسنے بنایا تھاریم میں؟)

''میری چال کاتو ژکرناا تنا آسان نہیں ہے'وا نگ لی۔ میں وہاں ہے آتا ہوں جہاں سے دوسر وں کے فرشتوں کوخبر بھی نہیں ہوتی۔'' وان فاتح خالی طشتری اٹھائے بلیٹ گیا۔اب وہ قدم قدم آگے بڑھ رہاتھا۔

( كس في بنايا تقامير مجمد؟ ) سكندر في ال كوروك كي بي حجها تقار

(شفراوی تاشف\_)اس فيجواب ديا تفا

وہ اب واپس راہداری میں جار ہاتھا۔ باور چی خاندچند گز کے فاصلے پے تھا۔

(چرناشكاكياموا؟)

(معلوم نہیں ... کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا۔ گروہ اکثرین باؤکے گھر آیا کرتی تھی۔ای نے بیم میں بنایا تھا۔ کہتے ہیں بن باؤ سے اس کی دوتی تھی۔ یامعلوم نہیں کیا تھا جووہ اس گھر میں اکثر آتی تھی۔)

ہاور چی خانے میں واپس آکے وان فاتح نے طشتری (ٹڑے)میز پہ دھری اور سر دونوں ہاتھوں میں گرادیا۔ وفت بھی کیا عجیب چیز ہے۔اس کے ہارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بیر کسکسی کوکہاں لے جائے 'کیاہے کیا بناوے۔ خلاجہ=======\*

شام مزید گبری ہوئی اورمغرب اتر آئی تو رات کے کھانے کا وقت ہو چلا۔ ملا کہ میں لوگ سرِ شام ہی کھانا کھا کے سوجاتے تھے۔ پھرعلی انسیج فجر کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھتے اور کاموں میں جت جاتے۔

ابوالخیرے دیوان خانے میں آ دھ درجن فانوس جگمگار ہے تھے۔طویل ڈائننگٹیبل پہ جگہ جگہ کینڈل برار کھے تھے جن میں کمبی کھڑی موم بتیاں سارے کوروشن کرر ہی تھیں۔خوبصورت دیوان خانے میں وہ زر دروشنی خوابنا کساماحول بنائے ہوئے تھی۔

سربراہی کری پہسلطان مرسل بیٹھا تھا' جو بہت مرغوبیت سے بھنے ہرن کا گوشت کھار ہا تھا۔سر پہ قیمتی پھروں سے مزین ٹوپی اور پنچے سرخ زرتار چغہ پہنا تھا۔وہ بمشکل چوہیں پجیس برس کاخوش شکل اورلا ابالی سانو جوان لگتا تھا۔ لمبے بال چوٹی میں بندھے تھے۔

۔ اس کے دائیں ہاتھ ملکہ یان سوفو بیٹھی تھی۔ لا پرواہ شو ہر کی نسبت وہ سلجھے ہوئے انداز میں کھانا تناول کررہی تھی'اور بار بار چھوٹی آنکھوں سے طراف کا جائز ہ بھی لیتی تھی۔ بن باؤوا نگ کی ملکہ کے ساتھ ہی جیٹے اتھا اور وہ کھانا کھاتے ہوئے عاد تأمسکرا کے ذائے کی تعریف بھی کر رہا تھا۔

سلطان کے ہائیں ہاتھ موجودابوالخیربس خاموثی ہے کھانا کھار ہاتھا'البتہ وہ کچھ بے چین تھا۔ ہار ہاراپنے ساتھ بیٹے مرا دکو دیکھتا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی تسلی دے دیتا۔ وہ سب سے زیا دہ مطمئن' پرسکون اور پر اعتماد تھا۔ جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سوچ سے واقف ہو۔ جب ابوالخیر کی نگاہوں کااصرار بڑھتا گیا تو مرا دیے مسکرا کے مرسل شاہ کونخاطب کیا۔

'' آقا...جیسائے میں نے ذکر کیا تھاگل کواس وقت ایک نے خزانچی کی ضرورت ہے۔ایک قابل وزیرِخزاند۔ جوگل میں سارے ملک ہے آئے گئے خراج اورمحصول ( قیکس ) کا حساب رکھ سکے اور اسے عوام کی فلاح وبہبود کے لئے اچھے سے خرچ کر سکے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔''

''ہاں تو کرونا۔'' دونوں کہنیاں میز پہ جمائے مرسل نے خوش دلی ہے کہا'اور پھر دانتوں سے ہرن کی بوٹی تو ڑی۔ذا کقد مندمیں گھلاتو اس نے جیسے سر دھنا۔''ابوالخیرتم اتناا چھا ہرن بنا سکتے ہو۔ تمہیں تو ہمارے شاہی باور چی خانے میں ہونا چا ہیے۔اییا ہرن تو میری ماں بھی نہیں بناسکتی۔'' ساتھ ہی وہ بنسا۔

کوئی بھی جوابانہ ہنا۔ ملکہ نے آتکھیں بھی کے جیسے صنبط کیااور ابوالخیر نے ایک ثنا کی نظر مراد پہ ڈالی۔مراد نے جواباً پلکیں جھپکاکے اشارہ کیا۔(دھیر جے۔مبر۔ ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔) ابوالخیر نے سر جھٹکااور مسکراکے بولا۔" آقا کوپسند آیا ممیری خوش نصیبی ہے۔" وانگ لی نے محض ایک افسر دہ نظر مرخوبیت سے کھانا کھاتے سلطان پہ ڈالی۔اسے جیسے ملاکہ کی قسمت پہانسوں ہوا تھا۔

دروازے پہ آبٹ ہوئی تو ابوالخیر نے نظر اٹھائی۔ نیا غلام صراحی اندر لار ہاتھا۔ ابوالخیر نے سر کے خم ہے اسے تا ئیدی اشارہ کیا تو فاتح
اندر آیا'رواج کے مطابق جھک کے سلطان کوسلام کیا۔ ہاتی سب کھانے میں اوراپنی سوج میں گم بھے'اور سلطان کھانے میں۔ ایسے میں
صرف وانگ کی نے محسوں کیا' کہاس تو انا' وجیہہ مردغلام نے سلطان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بھی گردن پوری نہیں جھکائی'اوراپنی
آئیسیں مسلسل اٹھائے اس نے گہری نظروں سے سلطان کو بغور دیکھا تھا۔ پھر سیدھا کھڑ اہوا' نظریں جھکا دیں اور صراحی سے سلطان کی
ییالی میں قہوہ انڈیلنے لگا۔

وانگ لی یونہی اس کو دیکھنے لگا۔ قبوے کی دھار پیالی میں گرر ہی تھی۔ فاتح کی نظریں جھکی تھیں۔ایک دم اس نے نظریں اٹھا نمیں اور وانگ لی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔

غلام کی نظروں میں ایسی چکتھی ... ایسا شخنڈا آ دمی لگا تھاوہ اس کو کہوا تگ لی نظر نہ جھکا سکا۔ پھرفا تے نے نظریں جھکا دیں اور اپنا کام کرنے لگا۔

يكدم در وازے يہ بلچل مجي-ابوالخير چونکے کے اٹھا...سلطان نے بھی چہر واٹھایا۔

''کیا کوئی اوربھی مدعو ہے'ابوالخیر۔''مرسل شاہ کے چبر ہے کے زاویے بگڑے۔ باہر سے تیزی سے خادم اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اطلاع دی۔

دهنمرا دی تاشه بنتِ مرا دَشر یف لا کی بیں۔''

میزیه بیٹے سب افرا دچو نکے تھے۔اورسر جھکائے قبوہ انڈیلتافاتے ہلکا سامسکرایا تھا۔

One a socialite, always a socialite!)

وہ بھینا پارٹیز کومس کرتی ہے)

ابوالخیر نے فوراً ثبات میں سر کوجنش دی۔ پہر بداروں نے دیوان خانے کے دروازے کھولے۔ چو کھٹ پہوہ کھڑی تھی۔ وہ دو پیالوں میں قبوہ انڈیل چکاتھا۔صراحی سیدھی کر کے نظریں اٹھا کیں آقو وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔

سنہرےبال گفتگریا کے کرکے آگے ڈالے تھے۔ سر پہ تجاب کے نام پر کیٹر اتھا جو برائے نام ناج تلے اٹکا تھا اور پیچھے کمر پہ گرنا تھا۔ وہ پاؤں تک آتی کمبی کامدارمیکسی پہنے ہوئے تھی۔ گھاس جیسے سنر رنگ کی میکسی اور موٹے موٹے زمر دسے جڑے زیوات ۔ ایسا خوبصورت سنزرنگ کہ چہرہ دور سے دمکنا دکھائی دیتا تھا۔

اس نے قبوہ ڈالتے غلام کوا یک نظر بھی نہ دیکھا۔بس خوبصورت استحصیں سلطان پہ جمائے رکھیں۔

'' دیرے آنے کے لئے معذرت جائتی ہول' آقا۔ آج طبیعت ذراست تھی۔ تیاری میں وفت لگا۔''سامنے آکے پوری جھکی اور سیدھی ہوئی۔

سلطان مرسل نے پرندے کی بوٹی دانت سے تو ڑتے نظریں اٹھا کیں تو ٹھٹھک گیا۔وہ بھی سنوری لڑکی اب باتی سب کو ہاری باری تعظیم پیش کرر ہی تھی۔مرسل شاہ کی نظر اس سے ہٹما بھول گئی۔

ملا کہ میں سنہرے بالوں والی عورت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ بھی اتنی حسین۔

'' آپ کی آمد ہمارے لئے فخر کا ہا عث ہے شاہزا دی۔' ابوالخیرا ٹھااور سر کو تعظیم سے جھکایا۔خادم نے سلطان کی سیدھ میں پڑی میز کی دوسری سربرا ہی کری اس کے لئے تھینچی۔وہ سکرا کے لباس پھول کی طرح گر د پھیلاتی اس پیٹھی تو سلطان ہنوز اسے تک دہاتھا۔

''مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھی مدعو ہیں بشنرادی!'' ملکہ بظاہر مسکرا کے بولی آؤ راجہ مرا د ہلکاسا کھنگھارا۔ ''ابوالخیر نے بمع اہل وعیال مدعو کیا تھا'اور تا شہبی میر اپورا خاندان ہے۔'' کہہ کے وہ گھونٹ گھونٹ قبوہ پینے لگا۔ '' آپ کی بہن کریاں سرمیں سن کرانسوں ہوا۔'' سلطان مرسل نے زبان کھولی بھر مد دطلہ نظروں سے یا کس ماتھ بیٹھی ہو ک

'' آپ کی بہن کے بارے میں من کے افسوس ہوا۔''سلطان مرسل نے زبان کھولی۔ پھرمد دطلب نظروں سے با کیں ہاتھ بیٹھی بیوی کو دیکھا۔'' تالیہ''اس نے سرگوثی کی۔سلطان نے فقرہ دہرایا۔'' آپ کی بہن تالیہ کے بارے میں من کے افسوس ہوا۔ کیااس کی کوئی خیرخبر ملی ؟''

صراحی میز پار کھکے فاتنے قدم قدم پیچھے ہٹااورابوالخیراورمرا د کی کرسیوں کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔اس سوال پاس نے بھی تالیہ کی طرف نگامیں موڑ دیں۔

''آپ کاشکریہ' آقا۔''اس کے چبرے پیا دائ پھیلی۔'' تالیہ ایس کھوئی ہے کہ نہ جانے اب واپس آسکے گی بھی یانہیں۔خدامعلوم کیے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو۔ برے برے خیال آتے ہیں مجھے۔جیسے وہ کسی قید میں ہےاور بے بس ہے۔''

مرا دنے گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا' پھرخاموشی سے سلطان کو'جس نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔

"خداتعالی آپ کی مشکلات آسان کریں۔" پھر ذرا کھنکھاراا ورٹو کری ہے ایک پھل نکال کے اس میں دانت گاڑھے۔

( ملکہاب غیر آرام دہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس طرف متوجہ بی نہیں تھی۔وہ باربار نا گواری سے تالیہ کود بھتی تھی جو کھانا شروع کر چکی تھی۔ ) ''چین کے کس شہر میں اتنے برس گزارے ہیں آپ نے ؟''

'' دارالحکومت میں پچھ عرصد ہی ہوں۔'' وہ ساد گی ہے بولی۔'' مگراس سے زیادہ وفت ایک چھوٹے ہے گاؤں میں گزارا ہے۔اس کا نام تو پچھاور ہے مگر میں اس کوکوالا لہپور کہتی تھی۔''

ہاتھ باندھے کھڑے فاتے نے ابروا کیٹھے کرے تا دین نگاہوں سے اسے دیکھا مگروہ سوپ میں چچے ہلاتی 'سلطان کود کھے کے سادگی سے بتا رہی تھی۔'' کوالا لہور۔ یعنی گدلے یا نیوں کا سلم۔''

''واه-اوركيبانتها آپ كاكوالالپيور؟''وه كِيل كافكرُا چِباتے ہوئے محظوظ سااہے دېكيد ہاتھا۔

تاليدنے ايك نظر حجيت اور اطراف پي ڈالی۔

''اس دنیا سے بہت مختلف۔ایک ترتی یا فتہ خوبصورت شہر۔ جہاں ہوتم کاعیش میسر تھا' مگر لوگ خالص نہیں تھے۔ وہ لا کچ'اور طافت کی ہوں کا شکار تھے۔

'' وہاں پچھاوگ بھیس بدل کے دوسروں کی قیمتی چیزیں چرالیتے تھے۔رات کی تاریکی میں نقب لگاجاتے تھے۔اور پچھ…'' وہ ا دای ہے مسکرائی۔

'''کچھدن دہاڑے' بھیس بدلے بغیر سیاست کے نام پہلوگوں سےان کااعمّا دما نگتے' اور پھر حکومت کے بہانے خراج کے پیپول کو

ہے نامی جائیدا دوں میں چھیا دیتے ہیں کھلم کھلا چوری۔

''وہاں ایسے ایسے ملازم بھی تھے جوا کی شخص کی چا کری کرتے مگر تخواہ کسی اور سے لیتے ...''(فاتح بس اس کو دیکھ رہاتھا۔ ہاتی سب بھی سن رہے تھے اور وہ ہولے جارہی تھی۔)

''وہاں ایسی طاقتور بیویاں بھی تھیں جو میٹھے بولوں ہے دوسروں ہے فائدے حاصل کرتیں اور پھر بکھی کی طرح ان کو نکال ہاہر کرتیں۔(یان سوفو نے پہلوبدلا)

''وہاں ایسے بدعنوان عہد بدار بھی تھے جوعوام کے خراج کے پیپوں سے ڈھیر وں جائیدا دیں اوراو نچے قلعے نما گھر بنا لیتے تھے۔ (ابو الخیر دا ڑھی کونوچتے ہوئے سوچتی نظر وں سےا سے دکچے رہاتھا۔)

''وہاں ایسے حکمر ان بھی تھے جواپی ناک تک بونچھ نہیں سکتے تھے گران کو حکومت کے لئے ان کے ماں یابا پ کی گدی پہنے اویا جاتا تھا (وا تگ لی نے فوراً سے سلطان کی طرف و یکھا گریہ ہاتیں اس بگڑے با دشاہ کی عقل سے اوپر کی تھیں۔)

''وہاں لوگوں کوخراج' اورسو دکی معاشی نظام کے ذریعے ان دیکھی زنجیروں میں بائد ھاجا تا تھا۔قوموں کی قومیں قرضے دے دے کے غلام بنالی جاتی تخییں۔ دن رات وہ غلام قومیں مشقت کرتی تخییں مگر ان کی زنجیریں ان کو بھا گئے دوڑنے تک نہیں دیتی تخییں اور وہ اپنے حقوق سے بے خبر کام کرتے رہتے تھے۔

''کوالا کہپور' ملا کہہے بہت مختلف تھامیرے '' قا۔وہاںعوام کے خراج کا بیسہ چوری کیا جارہا تھامگرعوام کوخبر ہی نتھی۔مگروہاں بھی ایک 'آ دمی ایسا تھاجس سے مجھےامیدتھی کہوہ سب سے مختلف ہے۔''

اس نے نظریں موڑ دیں اور راجہ مرا دکو دیکھا۔ وان فاتح اس کے پیچھے کھڑا تھا' مگروہ مرا دکو دیکھتی رہی۔سب کی نگاہیں مرا د کی طرف ہڑیں۔

'' مجھے یقین ہے کہ وہی ایک ایسافخص ہے جوملا کہ کے لوگوں کے مسائل حل کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کھونے کاد کھسہا ہے۔'' مراد ملکا سامسکر ایا'اورسر قدرے جھکا لیا۔ تالیہ نے نظریں ذرااو پراٹھائیں۔ فاتے ای کود کھیر ہاتھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ کیا نہ تھا ان گاہوں میں۔

''وہ ایسافض ہے جوسیاست اور حکومت کے فن ہے آشناء ہے۔ ایک وہی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میر ہے ملک کاسب سے طاقتور عہدہ سنجال لے ....وزیرِ اعظم بن جائے .... بیعنی کہ بند اہارا ... تو میرے ملک کے اکثر مسائل حل ہوجا کیں گے۔''اس نے نظریں سلطان کی طرف موڑیں۔''ای لئے میں واپس آئی ہوں تا کہ اس کومضبوط کرسکوں۔ ان کی مد دکروں۔ ان کا دایاں باز و بن جاؤں۔ اور میں وہ سب کام کروں جس کے باعث وہ مجھے پوفخر کریں۔'' پھر گر دن فخر سے بلندگ۔''میں تا شہ بنتِ مرا دہوں۔ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میرے اردگر دموجود مر دمجھے کوئی ہے مصرف خوبصورت عورت بجھے کے نظر انداز ندکر دیں۔''

(بورنگ پریٹ وومن) کری کے پیچھے کھڑا غلام سکرایا تھا۔

تالیہ اب کھانا نکالنے لگی۔سلطان جو محرز دہ سا کچل کھانا بھول گیا تھا' آخر میں اثبات میں سر ہلانے لگا اور دوبارہ سے پھل اٹھالیا۔ ذرا دیر کی خاموثی کے بعد راجہ مرا دکھنکھارا۔

''آقا... شنرادی ناشدا پنا تعارف کروا چکی ہیں۔اس لیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔میری ناقص رائے میں 'وزیرِخزا ندکے لئے ابو الخیرہے بہتر نام کسی کانہیں ہوسکتا۔ بیمیری ایک تجویز ہے۔''

یان سوفونے اتنی گہری سانس بھری کہ وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ دانت پہ دانت جماکے مسکرائی۔'' آقا... برادراجہ کی ذہانت اور وفا داری پہکوئی شک کربھی نہیں سکتا۔ان کا تجویز کردہ نام بہت مناسب ہوگامیں جانتی ہوں۔لیکن ابوالخیر کے لئے اس عہدے سے زیادہ بہتر کام ہیں جہاں ان کی قابلیت کوہم استعال کر سکتے ہیں۔میرے نزدیک اس عہدے کواگر سن باؤکے حوالے کر دیا جائے تو زیا دہ بہتر رے گا۔''

''نن باؤسلے نہیں ہیں ایک چینی باشندے ہیں۔معذرت کے ساتھ۔''راجہ مراد نے فور اُہاتھ اٹھا کے ملکہ کوٹو کا۔''سن ہاؤچینی حکومت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ان کے اوپر بھی اگر ہم اپنے کاموں کی ذمے داری ڈال دیں آفو ہمارے دوست ملک چین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گ ہمیں سن ہاؤکوایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔''

ا پنے ذکریہ ن با ؤینے سر جھکا دیا تھا۔ ابوالخیرالبتہ دلچیس سے داڑھی کے بال نوچتا دونوں اطراف کے دلائل من رہا تھا۔

''بن بہت ہو گیا۔''مرسل شاہ نے میز پہ ہاتھ مارا تو ایک دم خاموثی چھا گئی۔ایک موم بی نیچ گر گئی۔فاتح فوراً آگے بڑھااور موم بی اٹھا کے سیدھی کھڑی کی۔ پھرواپس اپنی جگہ یہ جا کھڑا ہوا۔

' مشنرا دی تا شد کا کیا خیال ہے'اس عبدے کا اہل کون ہونا چاہیے۔''

سلطان کے الفاظ تھے'یا کیا۔ راجہ مراد کی مسکرا ہٹ غائب ہوئی۔ ملکہ کارنگ اڑا۔ ابوالخیرنے برہمی سے بھنویں بھنچیں اور س باؤنے حیرت سے پہلے سلطان اور پھر تالیہ کودیکھا۔

تالیہ نے رومال سے نزاکت سے لب تفییت پائے اور پلکیں اٹھائیں۔ پھرمسکراکے زی ہے ہولی۔

" أن قا مجھا پناخيال ظا بركرنا ہے جويز پيش كرنى ہے يامشورہ ويناہے۔"

"مشوره!"مرسل فيسو چيمجي بغير كها-

''اچھامٹورہ اگلے ہی کمیے ہیں دیا جاسکتا' آقا۔ آپ کے سامنے دونام ہیں۔ ابوالخیر اور سن باؤوانگ لی۔ مجھے ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنے کے لئے کچھوفت در کار ہے۔ اگر آقامجھے جس کاوفت دے دیں تو میں کل محل میں حاضر ہو کے خود آقا کواپنامشورہ سنا دوں گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنی صوا بدید پہنچھ رہوگا۔ ایسے ٹھیک ہےنا' ملکہ!''

سادگی سے پلکیں جھپکاکے یان سوفو کودیکھا۔وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔گر جبراً مسکرائی۔''ہاں' بیہ منا سب دے گا۔'' ''بالکل ۔کل صبح آپ مشاورت کے لئے تشریف لےآئے گاشپرادی۔''مرسل شاہ اس سےنظرین نہیں مثایار ہاتھا۔ملکہ نے غیر آرام رہ پہلو بدلا۔

ابوالخیرنے خشمگیں نگاہوں ست مراد کو گھوراجس نے جواب میں'' دھیرج'' کاا شارہ کیااور تالیہ کو دیکھا۔ مگرسنہرے ہالوں والی شنرا دی شاہی آ داب کا خیال دیکھے پوری توجہ سے قبوے کے گھونٹ بھررہی تھی۔ شاہی آ

وان فاتح ہاتھ باندھے کھڑ امسکراتی نظروں ہےا ہے دیکھ رہاتھا۔

بنگارایا ملا یو کے پہلے باب میں بہی کھاتھا۔ مگرآ کے ...آگے کیا ہوگا؟ اس نے باختیار سوچا تھا۔

☆☆======☆☆

رات مزید سیاہ ہوئی تو ابوالخیر کی حویلی سے چلتے قافلے بندا ہارا کے کل کے اندر پڑاؤ ڈالتے دکھائی دینے لگے۔ کل کے ہاہر جھی رکی اور خادم نے دروازہ کھولاتو تالیہ پائے دان پہ پیررکھتی ایک شان سے نیچے اتری ۔ لہاس پہلوؤں سے اٹھایا اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ .... گھوڑے کے تیزٹا پ قریب آتے سائی دیے۔

وہ رک کے دیکھنے لگی۔

مرا دراجہ ا بناسیاہ چک دار کھوڑا دوڑا تا ہوا آر ہاتھا۔ ماتھے پیسرخ پٹی بندھی تھی اور لمبےسیاہ بال ہوا سے پیچھے کواڑر ہے تھے۔ وہ کھڑی رہی'یہاں تک کہوہ اس کے قریب آیا اور کھوڑار وک لیا۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کیاتو تمام غلام اور کنیزیں دور بٹتے چلے گئے۔

''ا چھالگاتمہارا آنا۔ تمہاری با تیں بھی اچھی گیس۔ سلطان بھی کافی متاثر ہوئے تم ہے۔'' گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے نظریں جھکاکے نچے کھڑی تالیہ کودیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ دونوں محل کی عمارت کے باہر کھڑے تھے۔

''سلطان؟ کون سلطان؟ وہ بچہجس کوتخت پہ بٹھا دیا گیا ہے'اور جو کھانے پینے اور موسیقی سے لفط اندوز ہونے کے بعد فارغ او قات میں آپ کے تھم کے مطابق شاہی تھم ناموں پے مہر لگا دیتا ہے؟ وہ سلطان؟''

''وہ ہمارے آقا ہیں' تاشہ!''مراد کی مسکرا ہے غائب ہوئی۔ آواز میں گرج پیدا کی۔ تالیہ گر دن اٹھائے'اس کود بیھتی رہی۔ چند ثانیے کو قدیم ملا کہ کے اس محل کے مبز ہ زار پہ خاموثی چھاگئی۔ آسان پہ دمکتا جا نداور ہا دل بھی گٹہر کے ان دونوں کود کیھتے رہے۔

'Cesium-137"

مرا د کےابر وہ مجھی اور کوفت ہے بھنچے۔'' کیا؟''

'' آپ نے مجھ سے پوچھاتھاراجہ' کہتمہاری اور ہماری دنیامیں کیافرق ہے۔ صرف Cesium-137 کافرق ہے۔ (سراٹھاکے آسان کودیکھااورناک سے سانس اندر کھینچی۔ )ابھی بیوضر ہوا میں شامل نہیں ہوا مگر....(واپس چیعتی نظروں سے باپ کودیکھا۔) آج سے

پانچ سوسال بعد جب ایٹم بم پھٹے گا'اور دوسری جنگ عظیم ہو گی تو بیاس دنیا کی فضامیں شامل ہو جائے گا۔ کوالا کمپیوراور قدیم ملا کہ میں صرف Cesium-137 کافرق ہے'ور نہ خدا کی قتم' دنیا تب بھی ایسی ہو گی اور دنیا اب بھی ویسی ہی ہے۔''

وہ ایک دم اتنی فرت ہے ہولی کہمراداہے دیکھے کے رہ گیا۔

''وبی لالجے ...وبی حکومت ملتے بی اپنی پیند کے آدمی اعلیٰ عہدوں پہ لگانا ..عوام کاخراج (نیکس) چوری کرنا ...موروثی سیاست کرنا....باپ کی جگہ پہ بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے بگڑے بیٹے کو بٹھا دینا....آپ بندا ہارانہیں ہیں'رلنہ....آپ سرف....ایک ...سیاستدان ہیں۔اور بیمت سمجھیں کہ میں سیاستدانوں ہے پہلی دفعیل ربی ہوں۔''آخر میں استہزائیم سکراکے سرجھ کاتو گھوڑے پہ بیٹیامراد نیچا ترا۔ پیررکاب ہے آزاد کی گھوڑے کو تھیکاتو وہ ایک طرف بھاگ گیا'اور پھروہ تالیہ کی طرف گھومااور تحل ہے بولا۔

''ایسے بی ہوتا ہے۔ طافت بلتی ہے تو شروع شروع میں سب کے دماغ ایسے بی اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ دھیر ج'تا شہ میرے ساتھ ل کے کام کرو۔ بان سوفو کے آدمی کولگانے کا مطلب جانتی ہو؟وہ ساراخزاندلوٹ کے چین بھجوا دے گا۔ اگر تمہیں سلطان نے بیطافت دے بی دی ہے کہتم اس فیصلے میں ان کی معاونت کر سکوتو تمہیں وہ فیصلہ کرنا جا ہیے جواس ملک کے لئے اچھا ہو۔ ہم ایک چینی عورت سے سلطان کی شادی تو کرواسکتے ہیں مگر سارا ملک بچے کے اس کے حوالے نہیں کرسکتے۔''

تاليداس بات پيمسكرا دي-

''جینا کہ میں نے کہا'میری دنیا اور آپ کی دنیا ایک ی ہے' راجہ۔ گران دونوں دنیاؤں میں آج بھی بڑے مقاصد کے لئے جینے والے'نڈراورا چھےلوگ موجود ہیں۔ یقین مانیے' آپ کی بیٹی اگر پہلے ان لوگوں میں سے نہیں تقی اور ہوگی۔اب میں سیدھ میں چلتی ہوں اور آپ کوراجہ کہہ کے پکارتی ہوں۔ آپ کوایک اچھی بیٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے' راجہ۔''اس نے نرمی سے مسکرا کے باپ کی کہنی تھامی اور جیسے یقین دلایا۔

''اوران دونوں دنیاؤں میں سارے برے حادثات التجھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں 'میری بیٹی۔'' وہ ہموار کیجے میں کہدک آگے بڑھ گیا۔اس کی کہنی تالید کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ ''شریفہ۔''اپنی خواب گاہ میں آتے ہی تالیہ نے کنیز کواشارہ کیاتو وہ فوراً دروازہ بھیڑے چلی آئی۔

"جیشنرا دی۔"

''آج رات تم ہا پاکے پاس جاکے ان کو یہ بتاؤگی کہ میں ابوالخیر کے حق میں فیصلہ دینا جا ہتی ہوں۔ تمہیں میری ہاتوں سے یہی لگتا ہے' صک۔''

> ''دلیکن شنرادی اگر آپ نے سن ہاؤکے حق میں فیصلہ دے دیاتو وہ مجھ پہشک کریں گے۔''وہ متامل ہوئی۔ ''اپنے وزن سے زیادہ بھاری ضرب نہ لگاؤ'شریفہ۔جو کہاہے'وہ کرو۔''

اس نے کنیز پہایک برہم نظر ڈالی تو اس نے جلدی سے سرسلیم خم کر دیا۔ تالیہ کھڑ کی میں جا کھڑی ہوئی۔اس کا د ماغ مسلسل تانے بانے بُن رہا تھا۔

### **☆☆======**☆☆

حویلی کے باور چی خانے کے باہروہ ایک کھلی جگہ پہ جیٹا تھا جہاں پانی کے ٹب بھرے رکھے تھے'اور وان فات' دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھور ہاتھا۔ غلام دیلفظوں میں آج کے شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کررہے تھے۔جس نے جس کی جھنگ دیکھی تھی'وہ اس کو بڑھا چے ٹھا کے بتار ہاتھا۔

''بنداہارا کی حسین بیٹی'' گفتگو کامرکز تھی۔وہ جاتے وقت ایک غلام کوموتیوں کی مالا دے گئی تھی اوران موتیوں کی چک باقی سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مغموم کیے ہوئے تھی۔فاتے مسکرا کے سر جھکائے برتن دھوتے سنے گیا۔

''جلدی اندر آؤ۔ تمہیں مہمان کے لئے شور بہلے کر جانا ہے۔' بموڑ ھابا ور چی مجلت میں اس کے سرپہ آکے بولاتو فاق کے نے چونک کے سرا ٹھایا۔ گیلی چنگیر چھوڑ دی اورا ٹھ کھڑا ہوا۔

''مهمان تو جا ڪيڪه ٻين-''

''سن ہا ؤکوابوالخیرنے شطرنج کیا یک ہازی کے لئے روک لیا ہے۔ میں نے شور بہ تیار کر دیا ہے'تم لے جاؤ۔'' بوڑھا کچھ بے چینی سے کہد ہاتھا۔ فاتح نے سرکوخم دیااور ہاتھ یو نچھتاا ندر آیا۔سامنے لکڑی کی میز پہنہری طشتری رکھی تھی جس میں سنہرا

پیالہ سوپ سے لباب بھرارڑا تھا۔ ساتھ میں سنہرا جھے بھی رکھا تھا۔ یہ کھانا بنظم کرنے کاشور بہتھا جورات گئے پیاجا تا تھا۔

''کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے؟اوران چا ندی کے برتنوں کا کیا؟''

''جوکہا ہے وہی کرو۔ لے جاؤا ہے۔' بموڑھے نے ہاتھ جھلا کے کہا۔ فاتح میز کے قریب آیا۔سوپ میں سے بھاپتھوڑی بہت نکل رہی تھی۔وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا۔ابھی اس نے باور چی خانے میں ابوالخیر کی آواز پی تھی۔وہ باور چی سے پچھے کہنے آیا تھا۔سوپ کا پیلہ بھی پتیل کا تھا۔ ندکے جاندی کا۔

طشتری اٹھاتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔

بوڑھاباور چیاڑی رنگت کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھائے' آٹکھیں بھٹے کے قرآنی آیات پڑھنے لگا۔استغفار ۔ تو ہہ۔ گلٹ۔ وان فاتح کاما تھا ٹھنکا۔اس نے آہتہ سے قدم آگے بڑھا دیے مگر ذہن ای پیتل کے پیالے پیاٹک گیا تھا۔

كيا ابوالخير من باؤكوز مردين جار باتها؟

اس کی ریز هد کی بڈی میں سنسنی خیز اہر دوڑ گئی ۔ مگراب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ غلام تھا۔اے آگے جانا تھا۔

(اس زمانے میں عموماً arsenic بطورز براستعال ہوتا تھا۔ جاندی کے برتن میں آرسینک ملا کھانا اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ بڑجا تا تھا

اورز ہر کی شخیص ہوجاتی تھی۔حفظانِ صحت کے اصولوں کے باعث بھی امراءاورا چھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعال کرتے تھے کیونکہ چاندی جراثیموں کوبھی ماردیتی تھی اورز ہرکے بارے میں خبر دار بھی کردیتی تھی۔)

دیوان خانے میں شام والی جگہ پہاسٹول کے اردگر دوہ دونوں بیٹھے تھے۔ مگراب پہلے جیسی شکفتگی ان کے مزاجوں میں ندھی۔ ابوالخیر خاموثی سے بن ہاؤ کا جائزہ لے رہاتھا جومنہ پہ دوانگلیاں رکھے غور سے بساط کود کھے رہاتھا۔ آ ہٹ پہابوالخیرنے فاتح کو آتے دیکھا تو سرکوخم دیا۔ (ادھر رکھ دو۔)

چندگرز کافا صلیمیلوں کا ہوگیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھا تا قریب آیا اور جھک کے اسٹول پہطشت رکھا'ایسے کداس کی پشت ابوالخیر کی طرف تھی اور چہر ہ سٰ باؤ کی طرف۔ سٰ باؤنے شطرنج سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔

فارچ نے سید ھے ہوتے ہوئے آنکھوں کو پہلے پیالے پہ جھکایا.... پھر من ہاؤ کو دیکھا...اور ہونٹوں کو''نو''میں گول کر کے سر کوخفیف ی جنبش دی۔ (نہیں۔)

سٰ باؤچونکا۔

فاتح نے نظریں جھکا دیں اورسیدھا کھڑا ہوگیا۔ ن با ؤبظا ہر شطرنج کودیکھنے لگا مگراس نے تھوک نگلاتھا۔

لمح بحر كا كحيل جيسے برسوں كا حسان جرا ها كيا۔

فاتحرامزل خاموشی سے جلاآیا۔ دروازے کے باہررک کے اس نے اوٹ سے دیکھا۔

ئ با وَابِ مِهِ هِ الْحَاكِ جِلْ رَبِا تِحَا- بِظاہِرِ بِ دِصِيانِي مِين مُخالف پيادہ مار كے اس نے گوٹ کواسٹول پەر کھنا چاہا تو پيالے کو ہاتھ لگا- نازک پيالہ کنارے پەر کھا تھا'فوراً لڑھک گيا-ساراسوپ نيچے چھلک گيا-ابوالخير جہاں دھک سےرہ گيا'و ہيں من ہا ؤپر بيثانی سے کھڑا ہوگيا-

فا تے نےسکون کاسانس لیا۔ابوالخیرغلاموں کو پکارر ہاتھا۔وہ فورا کیڑا لئے اندر لیکا۔اسٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے اس نے فرش صاف کیااوراوندھے پڑے پیالے کوطشت میں رکھا۔

''ناز ہشور بہلا ؤ۔جلدی۔''ابوالخیرنے برہمی سے حکم دیا مگرسن ہا وَاتْحد کھڑا ہوا۔

' ' نہیں'اس کی ضرورت نہیں ہے' میں اب چلتا ہوں۔ کافی تھک گیا ہوں۔'' وہ اٹھ کے شائننگی سے معذرت کرنے لگا۔ابوالخیر جبر اُمسکرا کے کھڑا ہوااور اس سے مصافحہ کیا۔

"میں معذرت خواہ ہوں وا تک لی۔اس غلام نے ٹھیک سے پیالدر کھانہیں تھا۔اگرتم ذرا دیر بیٹے جاتے تو ...."

' دہبیں میری اپنی غلطی ہے۔ مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کدمیرے دائیں ہائیں کیا ہور ہاہے۔''اس نے سادگی سے کہد کے ابوالخیر سے ہاتھ ملایا۔فاتح خاموثی سے سر جھ کائے طشت اٹھائے کھڑ اہو گیا۔

حاكم : نمره احمد

68

جس وقت وانگ لی با ہراپنے گھوڑے پہسوار ہور ہاتھا' فاتح باور چی خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جوسا منے گئن میں کھلٹاتھا۔ من باؤ وانگ لی نے رکاب میں پیرڈالتے ایک نظر دور کھڑے' سینے پہ باز و کپیٹے نظر آتے غلام کودیکھا'اورسر کو ہلکا ساخم دیا۔تشکر۔احسان مندی۔ ممنونیت ۔کیا تھا جواس کی آبھوں میں نہتھا۔

فاتح نے محض آتھ بند کر کے کھولی<mark>ں۔ مثبت اشارہ .... چ</mark>یرے کوسپاٹ رکھا۔ وا تک لی کھوڑے پیسوار ہوا اور اسے ایڑھ لگا دی۔وہ اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتار ہا۔

### **☆☆======☆☆**

سلطان مرسل شاہ کا''سلطنت کمل' بالکل ویساتھا جیسا آج کے ملا کہ میں تھا۔ فرق پیتھا کہ واپویں صدی میں پر تگالیوں نے جب ملاکہ پہ قبضہ کیا اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت می دوسری چیز وں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلاڈالا۔ اب ملا میشیاء میں سمجھ سال پہلے پر انی کتابوں' نقشوں اور تاریخی اور اق ہے کل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کے اکٹھی کی گئیں اور ان کوسامنے رکھ کے ہو بہو ویسا ہی کی لتھیر کیا گیا جو کہ اب ایک میوزیم ہے۔

ملکہ یان سوفو بیدار ہونے کے بعد آج عجلت میں تیار ہوئی تھی۔ رات سلطان اس سے بات کیے بغیر بی اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا ۔سلطان کا حصدا لگ تھا 'اور کل کاحرم الگ۔ملکہ جرم کی گمران تھی۔ وہ جرم میں رہتی تھی۔ گمرآج صبح وہ وفت سے پہلے تیار ہوکے جرم سے باہر نکل آئی اورا پنی کنیزوں کی معیت میں کل کے مرکزی حصے تک آئی۔ درمیان میں وسیع وعریض لان پھیلاتھا۔

وہ سنگھارز دہ چبرے پہ پریشانی طاری کیے دربار کی طرف جابی ربی تھی کہ دیکھا....سامنے راہداری میں راجہ مرا دچلتا آرہا ہے۔اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا۔ یان سوفو کے ماتھے پہلی پڑے ۔لب بھنچ کے تیزی سے آگے آئی اور دربار کے دروازے پہراجہ کاراستدروک دیا۔

> وہ جو کمر پہ ہاتھ باند ھے بنجیدہ صورت بنائے چلتا جار ہاتھا'چو تک کے رکا'پھراسے دیکھاتو سر پورا جھکا کے اٹھایا۔'' ملکہ!'' ''صبح ہی صبح آتا ہے ملنے جارہے ہیں آپ ٔ راجہ؟''

مرا دوهیرے ہے مسکرایا۔ ''میں تبجد پڑھتے ساتھ ہی الورسونگائی چلا گیا تھا'وہاں سے واپسی پہاپنے کی جائے سیدھا ادھرآ گیا ۔ آقا کومیری ضرورت ہوگی۔''

''یا شاید آپ جلداز جلد آقامے ل کے ان کے فیصلے پہاڑ انداز ہونا چاہتے ہیں۔''وہ سکرا کے بولی۔''مگر آپ کواس کے لئے انتظار کرنا ہوگا۔ کیونکہ میں پہلے آقاکے پاس جار ہی ہوں۔''

''جیسا آپ کا حکم' ملکہ!''اس کو گہری نظروں ہے دیکھتے ہوئے مراد نے سر جھکا کے اٹھایا۔ یان سوفومسکرا کے آگے بڑھی اور دربار کے دروازوں کے سامنے کھڑے پہریداروں کو حکم دیا۔

"أ قاكونبركرو-"

''معذرت ملكهً مرأ قامصروف بين \_''

جہاں یان موفو گھنگی 'وہیں ہیجھیے کھڑے مرا دنے بھی چونک کےاس طرف دیکھا۔

"ابھی تو درباری اوروز را بھی تشریف نہیں لائے تو پھر آ قاکس کے ساتھ مصروف ہیں؟"

'حشفرادی تاشد آئی ہوئی ہیں ملکہ آقائے کہا ہے کہ آپ کوا تظار کرنا ہوگا۔"

یان سوفو کاچپر ہ خفت اورغضب ہے سرخ پڑنے لگا' مگروہ پیچھے مڑے مراد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر علق تھی۔

اندر دربار مستطیل ساتھا۔ دونوں اطراف اونچی شاہی کرسیوں کی قطاریں گئی تھیں جوخالی تھیں۔ آخر میں چہوترے پہ بڑا ساشاہی تخت
رکھا تھا۔ تخت پہ مرسل اپنی پوشاک پھیلائے بیٹھا تھا۔ ٹوپی اور تاج سر پہ تھا اور وہ دلجمعی سے اپنے سامنے کھڑی تالیہ کود کھید ہا تھا جورات کی
طرح بناؤ سنگھار سے لیس تھی۔ مگر آج لباس سفید اور ہلکازر دتھا۔ اور بال گھنگریا لے کرے کندھے پہ آگے کوڈال رکھے تھے۔ مودب ی
سامنے کھڑی وہ کہدر ہی تھی۔

'' آپ کو چنا ؤخو دکرنا ہے' آ قامیرابہترین مشور ہاتو ہیہے کہ آپ یہ فیصلہ کی دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خودلیں۔'' '' آپ بیٹھ جائے'شنمزا دی۔'' وہ بے ساختہ بولا تھا۔

''آقا!''وهُسکرائی۔'' بیدملکہ کی جگہ ہےاور یہاں بیٹھنا شاہی آ داب کے خلاف ہے۔ مجھے معاف سیجے 'میں کھڑی ٹھیک ہوں۔'' ''کچرآپ ہی بتائے' مجھے کس کاامتخاب کرنا جا ہیے۔''

مرسل نے گہری سانس لی۔وہ آگے ہو کے جیٹا تھااور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔

''وانگ کی بہت ایمانداراوراچھا آدمی ہے'وہ پوری دنیا تھوماہے' ہرطرح کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ رکھتا ہے۔وہ ابھی ایک لمباعرصہ ملا کہ میں رہے گا۔ جبکہ ابوالخیر کو تجارت اور حساب کتاب کا بہت تجربہ ہے۔اس کے ملا کہ میں ہراو نچے شملے والے سے تعلقات ہیں اور وہ بہت ذہین بھی ہے۔''

' دلیعنی دونوں ہی اجھے ہیں مگر دونوں کونو نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی ایک کونتخب کرنا ہو گا۔''

''آقا۔ بات بیہ کہ دوانگ لی بھی نہ بھی چین چلاجائے گا'اس لئے بہتر بیہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کورکھیں جوملا کہ بی ہی رہے'اور جس کی قبر بھی اس ملک میں بننی ہوتا کہ ہمیں اس کی وفا داری پہ شک کرنے کا جواز ہی ند ملے...،'وہ دھیرے دھیرے سمجھار ہی تھی۔''فیصلہ آپ کوہی کرنا ہے...جیسے آپ چاہیں' جوآپ بہتر سمجھیں مگر میری رائے میں ....''

دربارے دروازے کھلے تو باہر کھڑی ملکہ اور مراد تیزی ہےاں طرف گھوے۔ چند وزراءاور درباری جو پینچ بچکے تھے ٗوہ بھی فور اُسید ھے ہوئے۔

مرسل شاہ اور تالیہ ساتھ چلتے ہوئے ہا ہرآئے۔مرسل نے ہاتھ کمریہ بائد ھدکھے تتے اورگر دن کڑا کے چل رہاتھا جبکہ تالیہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے مسکراتی ہوئی با ہرآر ہی تھی۔ ملکہ کود کھے کے فور اُجھی ۔

"ملكه!"

یان اوفونے اپنی ناپندید گی چھپانے کی زحمت بھی ندکی ۔ کھور کے مرسل کودیکھا مگروہ اس طرف متوجہ ندتھا۔

"بندا ہارا۔"مرسل نے اٹھی گرون کے ساتھ حکم جاری کیا۔" تم وزیر خزانہ کی تعیناتی جاہتے تھے نا۔"

مرادنے "جی آتا" کہتے ہوئے ایک بے چین نظر تالیہ پے ڈالی۔

''سرکاری دستاویزات بنواکے لے آؤ۔ میں ابوالخیر کوملا کہ کانیاوز پرخزانہ مقرر کرتا ہوں۔''

جہاں مرا د کے لیوں سے ایک چھکی ہوئی سانس نکلیں 'و ہیں یان سوفو کی آئیں ہے لیتینی اور غصے سے پھیلیں۔

«مُكْراً قا...."وه منهنائي\_

تاليداورمرا دنے فاتحانهٔ سکراتی نظروں کا تبادله کیا تھا۔

' دشنرا دی تا شه آج سے دربار کا حصہ ہوں گی۔میری خاص مشیر کے طور پہ۔میں چاہتا ہوں کدان کوجلداز جلدان کی' کری' (زور دیا) اور قلمبندان مہیا کر دیا جائے۔''

مرا دیے مسکرا کے سر جھکایا۔''جو حکم آتا۔ میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں۔''

سامنے برآمدے میں کھڑے وزراءاور درباریوں نے مسکرا کے مبارک سلامت کی آوازیں بلند کیں۔ تالیہ نے مسکرا کے سر جھکا کے مبارک باقہول کی پھر مرسل شاہ کی طرف دیکھا۔

''اگرآپاجازت دیں تو میں ایک عرض کروں' آقا؟''

یان سوفو تند بی سے اسے گھور رہی تھی مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مرسل مسکرا کے حوصلہ افزائی سے بولا۔'' کہیے شنرا دی۔''اس کی گر دن آج پہلے سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی۔

"میں شاہی مشیر کے طور پر اپنا پہلا تھم جاری کرنا چاہتی ہوں۔"

مرا د کی مسکراہٹ مٹی۔ چونک کےاسے دیکھا۔ وہ واضح الجھا ہوانظر آتا تھا۔

"بالكل\_جوآب مناسب مجھتی ہیں كہيے۔"

تالیہ نے چیرہ برآمدے میں کھڑے درباریوں اور وزراء کی طرف موڑا۔ وہ سب قیمتی پوشاک اوڑھے'خوبصورت پتھروں سے مزین ٹوپیاں پہنے کھڑے معز زافراد تھے۔اس کی نگامیں ان کے درمیان کھڑے ایک بوڑھے مخص پیرکیس جو ہاتھ میں کاغذوں کا دستدا مُٹائے ہوئے تھا۔

حاكم : نمره احمد

71

''سیرل بن مرلی صاحب۔ آپ شاہی مورخ بیں اور ملا کہ کی تاریخ ککھدے ہیں۔'' اس کا یکار نا تھا کہ سب کوسانی سونگھ گیا۔ گر دنین اس کی طرف مڑیں۔ سیرل اچنجے سے آگے آیا۔

''جیشنرادی۔''جہاں وہ جیران تھا' وہاں ہلکا ساخوفز دہ بھی۔حکومت ملتے ہی یہاں سب طافت کےاظہار کے پہلے قدم کےطور پہسی گاگر دن مار دیتے تتھے۔

'' کیا آپ نے قدیم مصر پاکھی کتابیں پڑھی ہیں؟''

« آ<u>...</u> نہیں شنرا دی...گر....''

''اور آپ قدیم یونان کی تمام جنگوں کی تاریخوں سے واقف ہیں؟''

د نہیں گر....'

''اورآپ کوہند وستان کے ثنا ہی خاندان کاچو دہ نسلوں تک کا تبحرہ زبانی یا دہے؟'' دہنہیں'لیکن…''

" آپ کوآپ کی شاہی ملازمت ہے برخاست کیاجا تا ہے سیرل۔ آج ہے آپ آزاد ہیں۔"

وہاں شخندُی خاموثی چھا گئ آقو وہ گہری سانس لے کربولی۔'' بے فکرر ہے۔ میں آپ کی گرون مار دینے کا تھم نہیں جاری کروں گی۔ تاشہ کواپی طاقت کا اظہار کرنے کے لئے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تا شدکے پاس...' انگلی سے دماغ پہ دستک دی۔'' بیہ

پھر ذرا سامسکرائی۔'' آپ آزاد ہیں۔ میں شاہی سپاہیوں کو تکم جاری کرتی ہوں کہ عزت واکرام سے آپ کواس محل سے رخصت کر دیں۔ آپ شہر چلے جائے اور کوئی نیا کام ڈھونڈ ہے۔''

یان سوفو تن فن کرتی آگے آئی۔'' کیا کسی کونو کری ہے اس لئے ہر خاست کر دینا درست ہے کہاس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم؟'' ''آپ کومعلوم ہے' ملکہ؟''وہ ای روانی ہے بولی تو یان سوفو کا سانس اٹک گیا۔ چہرہ تو بین سے سرخ ہوا۔ چندعزیزین'یہاں تک کہ مراد نے بھی تا دیجی نظروں ہے تالیہ کو کھورا مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی۔

''میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آتا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں۔ میں مسائل کاحل لے کر بھی آتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا ہے جو کتا ہیں پڑھنے اور لکھنے سے شخف رکھتا ہے۔ وہ بگارایا ملا یونا می ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور چا ہتی ہوں کہ اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے اور پھر جوتا ریخ وہ لکھے کتاب لکھ رہا ہے۔ میں اس کی تحریر ہوں 'وہ صدیوں تک سلطنتِ ملا کہ کے لوگوں کو زبانی یا در ہیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آتا 'کہ جھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کوقیا مت تک کے لئے امر کردے گا اورایک وقت آئے گاجب ملاکہ کے بیچ

مدرسوں میں نصاب کے طور پہ ہمارے آقاکے قصے پڑھ کے بڑے ہوں گے۔ آقاکے ذکر کے بغیر کمی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہوسکے گ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کوشاہی مورخ مقرر کر دول' آقا۔''وہ جنتی نرمی اور ادب سے کہدر ہی تھی'وہاں کھڑا ہر شخص محو ہو کے سن رہا تھا۔

''اس کا تعارف بن کے اچھالگا مجھے۔اس کو بلا وَاورمورخ کاقلمبندان اس کے حوالے کر دو'مراد۔'' رادبہ کو تکم جاری کرنے کے بعد نالیہ سے خوشگوار لیجے میں پوچھا۔'' ویسے نام کیا ہے اس کا؟'' سے خوشگوار لیجے میں پوچھا۔'' ویسے نام کیا ہے اس کا؟''

تاليه طمانيت سيمتكرائي۔

"[دم-آدم،ن مح-"

☆☆======☆☆

دربار برخاست ہوتے ہی یان سوفو تن فن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ تمام غلاموں کواس نے با ہر بھیجے دیا اورا یک چینی عہدیدار کواپنے پاس بلایا۔

جب وہ دونوں کمرے میں تنہارہ گئے تو وہ اس کے قریب آئی اور چباچبا کے کہنے لگی۔

' دشنرا دی تا شدخودکوراجہ مراد کی بیٹی ...اس کی کسی چینی بیوی کی اولا دکہتی ہے۔ جس شہر کانا م اس نے بتایا تھا'تم ابھی چین جاؤاوراس شہر کا دورہ کرو۔ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تا شد کے متعلق پوچھو۔ میں جاننا جائتی ہوں کہ یہ کون ہے۔کیا یہ واقعی شنرا دی ہے'یا کوئی کرائے کی عورت جے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے یاس بھیجا ہے۔''

وہ دانت پیں کے کہدر ہی تھی اوراس کی رنگت سرخ پڑر ہی تھی۔

"اصطبل سے نازہ دم کھوڑالؤسفر کاسامان باندھوا ورائجھی فوراروا نہ ہوجاؤ۔"

وفا دارچینی عبد بدار نے فور اسر جھایا۔''جو حکم ملکہ۔''اور تیزی سے ہا ہر کولیکا۔

ادھرابوالخیرکے باور چی خانے میں کھڑے چاول صاف کرتے فاقے نے سراٹھا کے ایک دم بوڑھے باور چی کومخاطب کیا۔ ''آج کیا تاریخ ہے؟''

بوڑھا جومصروف انداز میں سبزے کے پتے نکال رہاتھا'تاریؒ بتا کے سرسری سابو چھنے لگا۔'' کیوں؟ آج کے دن کیا ہونا ہے؟'' فاتح سوگواریت سے سکرایا۔'' آج کے دن شنرادی تاشہ نے آدم بن محدکوشاہی مورخ مقرر کیا تھا۔وہ آدم بن محدجس نے بنگارایا ملابو نامی کتاب کھی تھی جو چھے سوسال بعد بھی نصاب میں پڑھائی جاتی رہے گی۔آدم بن محد۔''دل میں سوچ کے وہ مسکرایا اورسر جھنگتے ہوئے چاولوں پہ جھک گیا۔

**☆☆======☆☆** 

بنداہارا کے کل میں شنرا دی تا شد کے کمرے کے پردے بئے تھے اور دن کی روشنی اندر آر ہی تھی۔سلطنت محل سے واپس پہوہ سیدھی کمرے میں آگئی تھی اور بستر کنارے پہیٹھی سکرا کے ایڈم کامتو قع روعمل سوچ رہی تھی جواپنے مورخ بن جانے کی خبر س کے دینے والا تھا۔ا سے بار بار بنسی آر بی تھی مگر کنیزوں کی موجودگی کے باعث وہ اسے دبائے ہوئے تھی۔

کنیزیں اور غلام اس سامان کواس کے کمرے میں رکھ رہے تھے جومرسل شاہ نے تاشہ کے گھر جاتے ہی بھجوایا تھا۔ خالص ریشم'شہد' موتیوں کی ملائیں ...اور... تالیہ نے وہ مخلیس ڈبی کھولی ...ایک فیمتی انگوٹھی۔

اس پہ آنسوشکل کاسرخ یاقوت جڑا تھااور ننھے ہیرے آنسو کے کناروں پہ لگے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت اور بحر انگیزتھی کہ چند کھے کے لئے وہ بھی شل رہ گئی۔ پھرلب مسکرا ہٹ میں ڈیھلے۔اس نے انگوٹھی نکالی اورانگلی میں پہنی۔

ا گلے ہی لیج انکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔

ايك خواب....

رات کاسیاہ آسان تھا...۔چاند چک رہاتھا...۔ پہاڑی کاراستہ دشوارگز اراور پھر یلاتھا...اونچانیچا...اوروہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے...۔تالیہ آگےتھی ...۔ایڈم پیچھے تھا...لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا...بس تاریکی میں گویا دوہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جاتھے۔تالیہ کے ہاتھ میں وہی سرخ یا قوت والی انگوٹھی چیک دہی تھی۔

'' چتالیہ ...''وہ پیچھے سے ہاغیا ہوابولاتو تالیہ نے گر دن موڑ کے اسے دیکھا۔

" كياايُدم!"

"اپ کیا کرنے جاری ہیں؟"

''میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جارہی ہوں ایڈم!'' وہ چلتے چلتے رک گیا۔

'' کیسے؟''وہ پلٹی اور چپکتی آنکھول سےاس کی آنکھول میں دیکھا۔'' ناشہ کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔'' '' کیا؟''وہ حیران رہ گیا۔

"كياتم اب بهي نبيل منجها لذم كه تاشه ني اس ديواريه وهظم كيول لكهي تهي؟ "وومسكرا ألى -

"کیوں؟"

''نا کہایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے' یڈم۔''

''اور وان فاتح؟''وه يو چهر ہاتھا مگر تصوير دھند لي پرُ تي گئي....

وہ چونگی۔خواب ٹوٹا۔اس نے بے بیٹنی سے ہاتھ میں پہنی انگوشی کودیکھا۔ یہی انگوشی اس نے خواب میں بھی پہن رکھی تھی۔

وہ مجھی تھی کہاں خواب کی تعبیراں دن ہوگئی تھی جس دن ایڈم اوروہ مل کے من باؤکے گھر جائے خزانے کو نکالنے کاسوچ رہے تھے۔ مگر نہیں ۔اس کے خواب ہو بہوستنقبل کاعکس ہوتے تھے۔

لعني په منظرا بھی آناتھا۔

ودمستقبل' تقا۔ پیر

یعن...اس نے بیقینی سے سوچا.... خزاندواقعی اپناوجو در کھتا ہے۔

فزاندے-

خزانهُ واقعیٰ ہے۔

تاليد كالب مسكرام في وعلى السي الكاليس ايك دم چكين -

وہ جانی لے کرجب ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جائے گاتو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔

خزانداس كاتفا يصرف اس كايه

اوروہ اسے لے کرجی قدیم ملاکہ سے واپس جائے گی۔

**☆☆======☆☆** 

باقى آئينده ماه إن شاءالله